

مخصار كول والحاي

مصنف سندخ

بوب لمشرز غربی سرید اردوبازار لا به ور نون: 7241778

#### فهرست

| 7   | ييش لفظ                                               |   |
|-----|-------------------------------------------------------|---|
| 9   | سابی ہے لیفٹینٹ جزل تک، مجھاسیے بارے میں!             |   |
| 14  | مشرقی پاکستان ہے بنگلہ دلیش تک                        | J |
| 59  | میں نے ہتھیار کیوں ڈالے                               |   |
| 85  | ہتھیارڈالنے کیلئے رشوت دی گئی؟                        |   |
| 99  | یجیٰ خان تکست کے ذمیددار ہے!                          |   |
| 119 | فكست تاريخ كا تنازعه تما؟                             | a |
| 129 | میں نہیں مانتی میرے شوہرنے ہتھیارڈال دیئے، بیگم نیازی |   |
| 132 | جنزل نیازی کے اہل خانہ کے نام خطوط                    |   |
| 142 | پاک آرمی کے خفیہ سکنلز                                |   |

# جمله حقوق ببلشه محفوظ ہیں

| ، ہتھیار کیوں ڈالے ؟               | - مناب  |
|------------------------------------|---------|
| وسيم شيخ                           | مصنف    |
| . حاجی حنیف اینڈسنز لا ہور         | مطبع    |
| بال/زابد                           | ا يتمام |
| يوپېلشرزار دوبازار لا بهور 7241778 | يرائے   |
| 120/=                              | قيمت    |

148 اعلات اور پاکتان کی دفاعی قوت کاموازنه
 160 جنگ کے 25 ایام کی کہائی
 193 جزل نیازی کی ہاتی
 نامیمہ جات

### يبش لفظ

پاکتان کی تاریخ یوں تو متعددتو می المیوں ہے بھری پڑی ہے لیکن سب سے بڑا المیہ دئمبر 1971ء کا تھا جس میں ملک کے دو کلا ہے ہو گئے ادر مشرتی پاکتان بنگلہ دلیش بن گیا۔ تو می المیوں کا سلسلہ اس کے بعد بھی بند نہیں ہوا۔ ہم نے اپنی تاریخ سے بچھ سیجھنے کی بجائے ہمیشہ اسے چھپانے اور اس پر پردہ ڈالنے کی کوششیں کیں جس کے نتیج میں آج ہماری پوری تاریخ متنازعہ ہے۔ قائد اعظم کے انقال سے لے کر متعدد حادثات اور سانحوں تک تاریخ کا کوئی حصہ ایسانہیں ہے جو متنازعہ نہو۔ اس طر 1 197 ء کا المیہ خاص طور پر جموث ابہام اور غیر مصدقہ بیانوں سے بھراپڑا ہے۔

اس سانحہ کے مرکزی کردار حمود الرحمٰن کمیشن رپو ک پر تحفظات کا اظہار کر کے اسے جھوٹ کا پلندہ قرار دے بچلے ہیں۔ پھر آخر حقیقت کیا ہے؟ یہ جانے کی کوشش آج تک کی نے نہیں گ سانحہ مشرقی پاکتان کے سب سے مرکزی کردار لیفٹینٹ جزل (ر) امیر عبداللہ خان نیازی المعروف جزل نیازی ہیں جنہوں نے 16 دسمبر 1971ء کو بھارتی جزل اروڑہ شکھ کے سامنے سرغر رکیا۔ آخر جزل نیازی نے ایسا کیوں کیا؟ کیا انہیں سرغر رکرنے کے احکامات جی سامنے سرغر رکیا۔ آخر جزل نیازی نے ایسا کیوں کیا؟ کیا انہیں سرغر رکرنے کے احکامات جی سانحہ پش آگیا۔ جزل نیازی ان تمام حالات و واقعات سے جس کی وجہ سے اتنا بڑا سانحہ پش آگیا۔ جزل نیازی ان تمام حالات و واقعات کے سب سے بڑے عینی شاہد ہیں۔ مشرقی پاکتان کے کماغر کی حیثیت سے انہوں نے ایک بھر پور جنگ لڑی لیکن کہیں نہ ہیں۔ مشرقی پاکتان کے کماغر کی حیثیت سے انہوں نے ایک بھر پور جنگ لڑی لیکن کہیں نہ ہیں۔ مشرقی پاکتان کے کماغر کی حیثیت سے انہوں نے ایک بھر پور جنگ لڑی لیکن کہیں نہ ہیں۔ مشرقی پاکتان کے کماغر کی حیثیت سے انہوں نے ایک بھر پور جنگ لڑی لیکن کہیں نہ

## سپائی سے کیفٹینٹ جنزل تک، پچھا ہے بارے میں!

میں میانوالی سے دومیل کے فاصلے پر بلوخیل نامی گاؤں کے سیاہ خیز علاقے میں پیدا ہوا۔
میر سے والدخان محمد اشرف خان نیازی ایک معمولی زمیندار تھے۔ میر سے والد کے تین بیٹے
عبدالرحمٰن خان نیازی احمد خان نیازی اور امیر عبداللہ خان نیازی تھے۔ان میں سے صرف مجھے
یعنی امیر عبداللہ خان نیازی کومیٹرک تک تعلیم دلوائی می اس کے بعد میں سیائی کی حیثیت سے
فوج میں بحرتی ہوگیا۔

دوسری جنگ عظیم کے دوران مجھے کمیش ملا اور متحدہ ہندوستان کی راجیوت بٹالین کے ساتھ مشرق وسطی بھیج دیا گیا۔ آزادی سے پیشتر میں ساتویں راجیوت رجنٹ میں تھا۔ بیر جنٹ پانچویں اغرین ڈویژن کی تھی۔ میں اس رجنٹ میں بطور سینڈ لیفٹینٹ مشرق وسطی میں شامل ہوا تھا۔ ہمارا ڈویژن مشرق وسطی سے برما میں آیا۔ ہمارا 161 اغرین انفنز کی بر یکیڈ تھا اور بر یکیڈ کما غررکو تا المیت کی بناء پر بریکیڈ سے الگ کر دیا گیا تھا۔ اس کی جگہ وارن نامی بریکیڈ کما غررکی تعیناتی ہوئی ' بعد میں اس نے ترتی پاکر پانچویں اغرین ڈویژن کا چارج سنجالا۔ برما کے گھنے جنگلوں کے باعث سابیوں کو پھیلا کرنیس رکھا جاتا تھا' چنانچو مختلف یونٹوں کے افسر برما کے گھنے جنگلوں کے باعث سابیوں کو پھیلا کرنیس رکھا جاتا تھا' چنانچو مختلف یونٹوں کے افسر اور جوان بڑی آ سانی سے ایک دوسرے سے ملاکرتے تھے۔ میں انٹیلی جنس افسر اور اپنی یونٹ کے Sniper ( کمین گاہ سے کولی چلانے والا ) سیشن کا کمانڈ رتھا۔ اراکان پر جب ہمارا پہلا

تهبیں خامیاں ضرور تھیں جس کی وجہ سے فکست ہمارا مقدر بنی۔

جزل نیازی کی بیشهادتیں بھی منظرعام پرنہیں آسکیں اس کی دجہ بیہ ہے کہ ہم حقائق اور سچائی کا سامنا کرنے کی جرات نہیں رکھتے۔اب بید حقائق اور سچائیاں جزل نیازی کی شہادتوں کی زبانی منظرعام پر لانے کا مقصد بیہ ہے کہ اب جبکہ جمود الرحمٰن کمیشن رپورٹ کو منظرعام پر آئے کا فی عرصہ کرر چکا ہے تو تصویر کا دوسرا رخ بھی سقوطِ مشرقی پاکستان کے سب سے بڑے مرکزی کردار کی زبانی بی توم کے سامنے لا یا جائے تاکہ قوم سے صور تھال سے آگاہ ہو سکے۔ مرکزی کردار کی زبانی بی توم کے سامنے لا یا جائے تاکہ قوم سے صور تھال سے آگاہ ہو سکے۔ بید کتاب جزل نیازی کے ایکنے کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں ہے اور نہ بی اسے اس تناظر میں سے کرتے ہوں ہے۔

سے کتاب جنرل نیازی کے ایکے کو بہتر بنانے کی کوشش ہیں ہے اور نہ ہی اسے اس تناظر میں دیکھا جائے۔ جنرل نیازی اس کتاب کے بعد بھی بہر حال ایک متناز عد شخصیت ہی رہیں گے کے بعد بھی میر حال ایک متناز عد شخصیت ہی رہیں گے کیونکہان سے ایک ایسا کام ہو چکا ہے جسے تاریخ بھی معانی نہیں کرے گی۔

اس کتاب کے داوی چونکہ جنزل نیازی خود ہیں، اس لئے کتاب میں نہ صرف ان کے نکتہ نظر اور موقف سے آگائی حاصل ہوگی بلکہ جنزل نیازی نے ان تمام حالات و واقعات کا بھی تغییل سے احاط کیا ہے جومشر تی پاکتان میں جنگ سے پہلے اور جنگ کے دوران پیش آئے اور جن کی وجہ سے مشر تی پاکتان میں جنگ سے پہلے اور جنگ ودران پیش آئے اور جن کی وجہ سے مشر تی پاکتان میں بیا۔

ويم يتخ ، لا بهور

Email: waseemsheikh@hotmail.com

تملہ ہوا تو ہمیں بھاری جانی نقصان افعان بڑا۔ یہ تملہ بو پھٹنے پرکیا گیا جو پہا ہوگیا، جو نہی سورج کی کرنیں پھیلیں، دشمن کی کمین گاہوں سے آزا تڑ گولیاں چلنے لگیں۔ ہمارا بھاری جائی نقصان ہوا۔ لڑائی کے میدان میں نقل وحرکت گئے ختم ہوگئ کسی بڑے درخت پر دشمن کا سپاہی بیٹا کو گولیاں چلا رہا تھا۔ اس ماہر نشانے باللہ نے ہمیں خاصانقصان پہنچایا۔ ہماری بٹالین کو حکم ملا کہ اس سپاہی کا لاز فاصفایا ہونا جائے گئے۔ میں سنائیر سیشن کا کما تذر تھا اس لئے یہ احکامات بھے کہنچائے گئے۔ علی اصلی میں نے سپاہی کا لاز فاصفیا ہونا جائے گئے۔ ملک کو ساتھ لیا' ہم نے رینگتے ہوئے بیش قدمی ک اور لاوارٹ زمین (نومینز لینڈ) پر پہنچائے گئے۔ ملک کو ساتھ لیا' ہم نے دینگتے ہوئے بیش قدمی ک اور لاوارٹ زمین (نومینز لینڈ) پر پہنچائے گئے۔ ملک میگ نے قدرے حرکت کی تو دشمن نے اسے دکھولیا۔ بیلی ہی گولی دو کیکھولیا۔ بیلی ہی گولی دو کیکھولیا۔ بیلی ہی گولی میں اس کا کام تمام ہوگیا۔ وجو کیس کا پر دہ ڈال کر حاکم بیک خان اور جھے بیچے لایا گیا۔

جمعے گور بلا پلائوں کے ہمراہ بھتی ڈونگ سرگوں پر چھاپہ مارنے بھیجا گیا۔ یہ بڑا کھن اور خطرناک کام تھا۔ اللہ تعالی کافضل شاملِ حال رہا اور مہم سرہوگئی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ہمارے بونٹ نے دشمن پر حملہ کیا' میں آ بزرویشن پوسٹ (توپ خانے کی دیدیانی) پر تھا۔ ایک خاص سیکٹر میں دشمن ہماری راہ میں دیوارین کر کھڑا تھا' وہ کسی بھی فتم کے موثر فائر کی زد میں ندآ رہا تھا۔ بریگیڈ کما غروہ ہاں آ گیا اور جھ سے یہ چھا کہ اے کیا کرنا جا ہے: ؟

" اگرفلال درخت کے پاس وی نیخ تک جھے کوئی کور (حفاظت) مل جائے تو بیل دیمن کے فرکس کے فرکس کے فرکس کے فرکس کے انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں دھو کیس کی آڈ کا انظام ہو جائے کا سیس نے بین آ دی ساتھ لئے اور مہم پرنگل کھڑے ہوئے ۔ دیمن کی نظروں میں آئے بغیر ہم مطلوب علاقے میں بینج گئے ۔ ہم نے برین کن کا فائر کھول دیا۔ دیمن نے ہماری طرف متوجہ ہوکر فائر تک شروع کر دی لیکن حملہ آوروں نے زیادہ مشکل کے بغیر پوزیشن کو جالیا۔ ایک بار مجھ فائر تک شروع کر دی لیکن حملہ آوروں نے زیادہ مشکل کے بغیر پوزیشن کو جالیا۔ ایک بار مجھ دیمن کے مقب میں کسی مشن پر بھیجا گیا ویمن کو ہیما سے پہا ہورہا تھا تو میں نے اس کے مقبی کا فطوں کو ختم کر دیا۔ اس کارروائی کو جو فقط را تفل کمپنی نے انجام دی پڑا کار نامہ سمجھا گیا۔ میں نظوں کو ختم کر دیا۔ اس کارروائی کو جو فقط را تفل کمپنی نے انجام دی پڑا کار نامہ سمجھا گیا۔ میں نے مزید کی ایک کارروائیوں میں مثلاً سڑک کی ناکہ بندی گشت نجھا ہے مارنے وغیرہ میں حصہ لیا اور ہر دفعہ اللہ تعالی نے مدر کی اور کا میا بی نے میر سے قدم چوے نونے پڑانچہ میراڈو پر شل کیا نائر

وزان مجھے" مائی ٹائیگر' (میراشیر) کے نام سے پکارنے لگا' پھرلوگ مجھے ٹائیگر نیازی کہنے گے اور نجی کاغذات میں بھی ٹائیگر نیازی لکھنے لگے۔ امریکن اور انگریزی اخبارات مجھے ہمیشہ ٹائیگر ہی لکھا کرتے تھے۔

دوسری جنگ عظیم میں جرات و بہادری کالوہا منوانے پر صلے میں جھے ملٹری کراس دیا گیا۔
بلاشبہ بہادری کے اعزازات غیر معمولی شجاعت کے کارناموں پر دیئے جاتے ہیں لیکن ان میں قسمت کا عمل دخل بھی ہوتے ہیں جن پر تخسین و قسمت کا عمل دخل بھی ہوتا ہے۔ بہادری کے بعض کارنا ہے ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر تخسین و آفرین کے بھول نچھا ور نہیں ہوتے کیونکہ ان کارناموں کا شاہد کوئی نہیں ہوتا۔ حوصلہ مندی اور شجاعت کے اعزازات کے حصول کے لئے ضروری ہے کہ بیعمل ایسا ہو جو کسی خاص لڑائی یا کارردائی کی روش کومتا ٹر کرے۔

مجھے ملٹری کراس آسام میں جایا نیوں کی ایک پوزیشن پر کامیاب حملے کے سلسلے میں ملاتھا' اس بوزیشن پر پہلے دو بارحملہ ہو چکا تھالیکن ہر بارحملہ کرنے والوں کو بھاری نقصان اٹھا کر پہیا ہونا پڑا۔ دشمن کی بوزیشن ایک بہاڑی پڑھی اور بڑی ہی مضبوط تھی۔ جھے جب جملہ کرنے کا تھم ملا تومیں نے اپنے کمانڈنگ افسرے کہا کہ جھے توپ خانے کی مدنہیں جاہتے۔ یہ چوکی نمایاں جگہ پر واقع تھی اور گولہ باری سے وحمن کے دفاعی مورچوں کوتو نقصان نہ پہنچا مگر بیا گولہ باری اسے چوکنا کر دیتی وہ حملہ آوروں کے استقبال کو تیار ہو جاتا اور اسے مار بھگاتا۔ میں نے خاموش حملے کے ذریعے وحمن کی چوکی پر دیے یاؤں جانے اور احیا تک جالینے کا منصوبہ بنایا' میں جانیا تھا اور مجھے یفین تھا کہ اچا تک حملہ تو گویا کامیاب لڑائی کی روح ہے۔ دوسری قابل ذكر بات سيقى كه گوان دنول ايك را نقل كمپنى 120 افراد پرمشتل بهوا كرتى تقى ليكن اس روز مجھ سمیت میری ممینی میں صرف 35 افراد ہے ان میں کمپنی کا خاکروب بھی شامل تھا۔ نے چیکے چیکے حملے کا آغاز کیا اور ہم وشمن کی پوزیشنوں تک چوری جھے پہنچ گئے اگر چہنض جگہ جنگل زیادہ گھنا نہ تھا تاہم وشمن کے ایک پہلو کی جانب سے ہم رینک رینگ کر چھیتے چھیاتے وشمن کے نوش میں آئے بغیر آئے برصے سے سے یوں ہم ناگہانی حملہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ دشمن سراسیمہ ہو گیا اور خندتوں میں پہنچنے سے اسے بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ دشمن نے

دوبارہ جوابی حملہ کیالیکن ہم ڈیٹے رہے۔ ڈویژش اور کور کمانڈروں نے اس کارروائی کو قدرو منزلت کی نگاہوں سے دیکھا اور مجھے فی الفور ملٹری کراس کا اعزاز ملا۔ اس حملے میں ہمارے آٹھ ساتھیوں نے جان کا نذرانہ پیش کیااور باتی سب افراد زخمی ہوئے۔

دوسری جنگ عظیم کے بعد مجھے ڈیرہ دودن کے مرکزی کالج میں انسٹرکٹر لگا دیا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد شاف کالج کوئٹہ میں میں نے اپناسٹاف کورس کمل کیا اور فوجی تربیت گاد

کا چیف انسٹرکٹر مقرر ہوا۔ 1965ء میں لیفٹینٹ کرٹل کے عہدے پرتر تی دے کرسکنڈ پنجاب کا کمانڈ رمقرر کیا گیا۔

### <u>1965ء کی جنگ</u>

1965ء کی جنگ ہوئی تو میں بر میگیڈ برتھا اور 4 ایر ایر میگیڈ کی کمان کررہا تھا۔ بھارت نے جب پیرصہاب پر قبضہ کیا تو مظفر آباد کو براہ راست خطرہ پیدا ہو گیا۔ جزل اختر حسین نے فرمائش کی کدنیازی کوآزاد تشمیر فیج دیا جائے چنانچہ میں کوئٹہ سے فی الفور مری پہنچا اور سیکٹر تنبر1 کا جارت سنبالا۔ میرا پر مکید میرے بعد پہنچا۔ ہم نے مظفر آباد کی جانب پیش قدمی روک دی اور اے بیر صہابہ ہے بھی ویکھے دھیل دیا۔ سیالکوٹ کے علاقے شل دشمن کی مکتر بند فوج نے تملہ کیا تو جھے سیالکوٹ نتقل کر دیا گیا' یہاں علی 16 رند ڈویژن کی کمان میں آ کیا۔13روز کے قلیل عرصے میں میرے بیرابر مکیڈنے 113 میل سفر کیا اور کئ کارروائیوں میں حصدلیا۔ وحمن نے رکھ بابا بھورے شاہ اور ہدیانہ پرمضبوط بنج گاڑ رکھے تھے۔ ہم نے وحمن سے بیطاتے خالی کرائے ہم نے چونڈہ کی بائیں جانب کا علاقہ وحمن سے خالی کرایا اور وحمن کے تایر توڑ اور بھاری حملوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ میری 4انف ایف نصرف ظفر دہل پر ڈنی ری بلکداس نے جوانی حملے کر کے دشمن کو پیچیے دھیل دیا۔ 4ایف ایف کے مقابلے پر دشمن کا ایک انفنزی بر مید تفاجے نینک رجنٹ کی مدرحاصل تھی۔ان تمام مواقع پر میں اے حملہ آور جوانوں یا وشمن کا مقابلہ کرنے والوں کے ہمراہ یا ان کی پشت پرموجودرہ کران کی مدد کرتا تھا اور انبیں مشورے دیتا تھا۔ میں روزاندا ہے علاقے اور پونٹوں کے پاس جاتا تھا اور جہاں کہیں بھی

مشکل پیش آتی تھی وہاں میں خود پہنچا تھا۔ ایام جنگ میں میرے بریگیڈ نے شاندار خدمات انجام دیں۔ اس جنگ میں میری کارکردگی کوسراہا گیا اور جھے ہلالی جرات عطا ہوا۔ میرے اکثر افسروں اور جوانوں نے اعزازات حاصل کئے۔ میں پورے وثوق سے تونہیں کہ سکتا تاہم میرا اندازہ ہے کہ کسی اور بریگیڈ نے میرے بیرا بریگیڈ جتنے اعزاز حاصل نہ کئے ہوئے۔

### يجي خان ڪااقتدار

کی خان نے جب اقد ارسنجالا تو میں سیالکوٹ کا ڈویژنل کمانڈرتھا۔ انقالی اقد ارسے ایک روز قبل جزل خداداد میرے پاس تشریف لائے جائے گئی پرگپ شپ کے دوران انہوں نے مجھے بتایا کہ ٹائیگر پچھ ہو نیوالا ہے۔ میں بولا خدا کرے یہ ملک کے فائدے میں ہو۔ میں نے بھی سناتھا کہ مشر بھٹواور بیکی خان میں گاڑھی چھتی تھی۔ آزادی کے بعد سٹاف کالج میں تعلیم کے دوبارہ آ غاز سے پہلے جزل کی خان ، جزل اختر ملک اور میں کوئٹ میں اکتھے تھے۔ میں تعلیم کے دوبارہ آ غاز سے پہلے جزل کی خان ، جزل اختر ملک اور میں کوئٹ میں اکتھے تھے۔ کی خان ہم سب سے بینئر پاکستانی افسر تھے۔ اگریز اور ہندو اساتذہ وطلبا کوئٹ سے جا رہے تھے۔ ان دنوں کی خان کے متعلق میرا جو تاثر تھا وہ بھی سن لیں۔ میرے خیال میں وہ ایک اچھے کمانڈر تھے ذہین تھے فیصلہ کرنے میں تاخیر سے کام نہ لیت تھے خندہ پیشانی سے پیش آتے اورا چھے رفتی تھے۔ میں تو کہوں گا کہ وہ مثانی افسر تھے۔ وہ پیا بھی کرتے تھے لیکن میں نے انہیں نشے کے عالم میں بھی نہیں پایا' وہ ہر طرح سے ہاری مدد کرتے تھے وہ بلند معیار نے انہیں نشے کے عالم میں بھی نہیں پایا' وہ ہر طرح سے ہاری مدد کرتے تھے وہ بلند معیار تابیس نشے۔ در حقیقت ان کے مشیر انہیں لے ڈو بے۔ جب وہ صدر سے تو میرا اان سے چند منٹ کی سرکاری ملاقات ہوئی تو بھے پر یہ حقیقت مکشف تو بھی خان تو نہیں جنہیں میں جانتا تھا۔

### اعزازات تانيكر:

مجھے دو بار ہلالِ جرات ملائ علاوہ ازیں ستارہ پاکستان ستارہ خدمت ملٹری کراس تعریفی کارڈ بہادری کے ڈسپیچز میں تام وغیرہ اس کے علاوہ ہیں۔میرے مہمات پر حاصل کردہ کل میڈلوں کی تعداد 18 ہے۔

'' میں تو بہت جونیئر ہوں' مجھ سے سینئر افسر موجود ہیں' یہ عہدہ تو اس شخص کے لئے ہے جو آ پ کے بعد سینئر ترین ہو۔''

" خیرہم نے اس پہلو پرخوب سوچ بچار کیا ہے 'ہم پہلے ہی دوسینٹر ترین لیفٹینٹ جزاز کو آزا اس حد تک چکے ہیں اور ہمیں ناکا می کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مسائل سلجھانے کی بجائے انہوں نے اس حد تک پیچید گیاں بیدا کر دی ہیں کہ اب ایک ایسے باصلاحیت شخص کی ضرورت ہے جے دور دراز مقامات پر واقع جنگی میدانوں میں جوانوں سے کام لینے کا تجربہ ہو، اس میں استعداد بھی ہواور جوافواج کے ساتھ ساتھ عوام میں بھی اعتاد بیدا کرنے کا اہل ہو۔ اب ہم گریڈیشن لسٹ کے عین مطابق کی اور کو آزانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے 'جو کام ہم تہارے سپرد کر رہے ہیں اس سے عہدہ برآ ہونے کی تم میں تمام تر صلاحیتیں ہیں۔ ویکھنے ناسینارٹی تو در حقیقت واقعہ ہے لیکن لیافت سے ہدہ برآ ہونے کی تم میں تمام تر صلاحیتیں ہیں۔ ویکھنے ناسینارٹی تو در حقیقت واقعہ ہے لیکن لیافت سے ہو کی اس کے ہمیں بہترین افسر درکار ہے ، جو مشرقی پاکتان میں متعین ہو گئی صور تحال کا سامنا ہے ، اس لئے ہمیں بہترین افسر درکار ہے ، جو مشرقی پاکتان میں متعین ہو گئی صور تحال کا سامنا ہے ، اس لئے ہمیں بہترین افسر درکار ہے ، جو مشرقی پاکتان میں متعین ہو گئی میں مستعین افراد کی کہ کا ان سندا ہے ، اس لئے ہمیں بہترین افسر درکار ہے ، جو مشرقی پاکتان میں متعین میں بہترین افسر درکار ہے ، جو مشرقی پاکتان میں متعین افراد کی کہ کا ان سندا ا

مشکل کام کے لئے میراانتخاب میرے لئے پہلا تجربہ نہ تھا۔ آزادی سے پیشتر اوراس کے بعد مشکل فرائض سے عہدہ برآ ہونے کے لئے مجھے کی بار منتخب کیا گیا۔ میں اکثر صورتوں میں دوسروں کی نسبت بہت جونیئر تھا۔ میری ملازمت کا ریکارڈ اس امرکی گواہی دے گا کہ مجھے بحل انوں پر قابو پانے والاشخص تصور کیا جاتا تھا۔

جیف آف آری شاف نے مجھ سے دریافت کیا کہتم کب روانہ ہوگے۔ میں نے جواب دیا کہ میں تو کل ہی جا سکتا ہوں۔ تیاری وغیرہ کے لئے کوئی رخصت درکار نہ ہوگی؟ انہوں نے استفسار کیا۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے کسی رخصت کی ضرورت نہیں۔ جزل حمید کہنے لگے کہ کام بروامشکل اور گریز یافتم کا ہے تاہم مجھے یقین ہے کہتم اپنی پوری پوری کوشش کرو گے۔ میں بولا یقینا ایسا ہی ہوگا۔

راولینڈی سے ای روز اور لاہور سے اگلے دن میری روائلی ہوئی۔ شام کے وقت ڈھا کہ پہنچا۔ بیابریل کی 5 تاریخ تھی۔ جزل ٹکا خان نے 10 اپریل کو جارج ویا' دوسرے الفاظ میں پہنچا۔ بیابریل کی 5 تاریخ تھی۔ جزل ٹکا خان نے 10 اپریل کو جارج ویا' دوسرے الفاظ میں

# مشرقی پاکستان سے بنگلہ دلیش تک

3 اپریل 1971ء کا ذکر ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جزل عبدالحمید خان نے، جو قائم مقام کمانڈ رانچیف بھی تھے' مجھے فون کیا اور فر مایا'' ٹائنگر! کیا تم کل جی ایج کیو پہنچ سکو گے'ایک نیا کام سپر دکرتا ہے' میں نے کہا'' ٹھیک ہے سرانشاءاللہ میں کل آپ کے پاس ہوں گا۔''

ا گلے روز میں جن ل میڈ کوارٹرز پہنچا۔ جن ل حمید سے ملاقات ہوئی۔ یہ کوئی طویل بریفنگ نہ میں ۔ انہوں نے کہا "در پیچیدہ کام نہ میں یادہ ایک یارتم نے کہا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل اور پیچیدہ کام ہوتو میں بغیر کسی ہی کچاہث کے آپ کو طلب کروں اب ہمیں ایک ایسا ہی کام تنہا رے سپر دکرنا ہے۔''

میں بولا''میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یا در کھالیکن بہتو فرمائے کہ کام کیا ہے؟'' ''بیفرض مشرقی یا کتان میں نبھانا ہوگا۔''جنزل حمید بولے۔

" لیکن جناب کس حثیبت میں؟"

" لطوراليشرن كما تذر\_''

" "مگر جنزل نکاخان تو پہلے ہی وہاں تعینات ہیں؟"

" بھی کہاں --- اس نے تو ہر شے کو تلیث کر دیا ہے وہ بری طرح ناکام رہا ہے۔صدر کی خواہش ہے کہم نکاخان سے جارج لے کراس کی پیدا کر دہ خرابیوں کی اصلاح کرو۔ "

یول کہا جا سکتا ہے کہ ایم جنسی کے نفاذ کے بعد پندرہ یوم کے اندر اندر انہیں میدانِ کارزار میں افواج کی کمان سے ہٹا دیا گیا۔ انہیں جو ذلت اٹھا تا پڑی اس کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں وہ دل شکستہ اور رنجیدہ ہے۔ اپنی نااہلی اور تاکای کو چھپانے کے لئے انہوں نے قتل و غارت کا ملاک کی بتاہی زمین جملس ڈالنے اور معصوم عوام کو دہشت زدہ کرنے کی پالیسی کو جاری رکھا۔ یہ کارروائی انہوں نے ان دوافراد کی سرگرم اور فعال جمایت سے باحسن وخوبی سرانجام دی جنہیں میں بے نقاب کرنا نہیں جا ہتا گین ہے کہنا ہی کافی ہوگا کہ یہ تینوں افراد ڈھا کہ میں سب سے میں بے نقاب کرنا نہیں جا ہتا گین ہے کہنا ہی کافی ہوگا کہ یہ تینوں افراد ڈھا کہ میں سب سے زیادہ قابلِ خوف اور قابلِ نفرت نصور کئے جاتے ہے۔

جہاں تک اس افواہ کا تعلق کہ مجھ سے سینئر بعض افسروں نے سے ذمہ داری اٹھانے سے معندرت كردى تقى مين تواس بريقين نبيل كرتاب باكتان كى منظم افواج مين كوئى تحض تقويض كرده فرائعل عندموز نے پرنج كرنبيں جاسكتا۔ فوج ميں كوئي محض بھى چون و چرا سے كام نہیں کے سکتا ہے مطنے پراسے ملیل کرنا ہی ہوتی ہے خواہ جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ مجھے علم ملا كه ميں چارئ كے لول اور بغير كمي بچكيا بث اور ذائي تحفظات كے ميں نعميل كى تا ہم ميں نے بیضرور گزارش کی تھی کہ بریکیڈرینار اور جزل خادم راجہ کی جگہ جزل جشید (ملفری کراس ستارہ جرات ) اور جزل رحیم متعین سے جا کیں۔ جارج لینے کے بعد میں نے اپنی کمان میں ہے بہت سے افسروں کومختلف وجوہ (بھول نا ابلی برزد کی اور حرکات بد) کی بناء پر تبدیل کردیا۔ مشرقی باکستان کے بحران کے بارے میں میری رائے بیٹی کہ بیکوتاہ بین اور خود ببند سیاستدانوں نے بیدا کیا تھا۔ ذاتی مفادات کے حصول کی غرض سے ان لوگوں نے عوام کی جائز شكايات كوخوب احيمالا مسئلے كى سنگين نوعيت اس امركى متقاضى تھى كداس سياسى صورتحال پر نہایت ہوشیاری سے قابو پایا جاتا اور اگر پرامن طریق کارمیں ناکامی کے بعد حالات مزید بہتر ہوجاتے تو پھرخصوصی فوجی استعداد بروئے کارلائی جاتی۔ پیکام پیچیدہ نازک اور پرخطرتھا۔ ميرا ذاتى خيال ہےايمرل احسن كى جگەليفشينٹ جنزل يعقوب كى تعيناتى اور پھراس برطرہ

میرا ذالی خیال ہے ایڈ مرل احسن کی جگہ کیفٹینٹ جنزل یعقوب کی تعیناتی اور پھراس پرطرہ سے کہ موخرالذکر کے مر پر بیک وفت گورنز' مارشل لاء ایڈ منسٹریٹر اور افواج کے کمانڈر کی بھاری بھرکم دستاریں رکھ دی گئیں۔

یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ جزل یعقوب کو میدان جنگ میں سپاہ سے کام لینے کا تجربہ تعاند انکے پاس صلاحیت واستعداد تھی وہ خوبصورت انگریزی لکھاور بول سکتے ہیں۔ جنگ کی نبست مناظرے میں زیادہ طاق ہیں۔ بیداز تو سب کو معلوم ہے کہ صنطرب و پریشان ہو کراپی ڈیوٹی باا جازت جھوڑ آئے تھے۔ ایسا بھی نہ ہوا تھا۔ ان کی جگہ جزل نکا خان کی تعیناتی ہوئی۔ وہ بھی ، گھر مسائل حل کرنے کے علاوہ ہماری سپاہ سے استفادہ نہ کر سکے۔ اپنی ہی اطلاک کو تباہ کرنے ، گھر مسائل حل کرنے کے علاوہ ہماری سپاہ سے استفادہ نہ کر سکے۔ اپنی ہی اطلاک کو تباہ کرنے اور اپنے ہی عوام کوز دوکوب کرنے کے لئے تو وہ موزوں تھے۔ ایسا انہوں نے دوبار کیا۔ ایک بار بلوچتان میں اور دوسری مرتبہ مشرقی پاکستان میں۔ انہیں دونوں جگہ ''بوچ'' کا نام دیا گیا' اگر جرنی لائق ہوتا تو قوت کا استعال کئے بغیر ہی مسئلے کوحل کر لیتا اور بالفرض اگر اسے باامر مجبوری فرق توت کو ہروئے کا ر لانا پڑتا تو وہ اتن زیادہ تباہی اور خوں فشائی کے بغیر اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لیتا اور یوں بھارت کومشرتی پاکستان کے معاملات میں اس حد تک مداخلت کا کامیابی حاصل کر لیتا اور یوں بھارت کومشرتی پاکستان کے معاملات میں اس حد تک مداخلت کا درونات

ہم نے نومبر 1971ء میں بھی مسٹر نورالا مین کی سرکردگی میں سول حکومت کے قیام کی صدر سے درخواست کی تھی اگر سیاسی عمل کا پہلے ہی آغاز ہو جاتا اور اکتوبریا نومبر تک نمائندہ سول

حکومت کو اقتدار منتقل کردیا جاتا تو عوام کا رویہ اتنا معاندانہ نہ ہوتا۔ ڈاکٹر مالک کی کا بینہ کے وزراء اور ارکان صوبائی اسمبلی کی نہ عوام میں کوئی حیثیت تھی اور نہ انہیں عوام کی حمایت حاصل تھی۔ انہیں جزل فرمان علی کے مشور سے پریجی خان کے ساتھیوں کے اندرونی حلقے نے منتخب کیا تھا۔

جھے یہ تو معلوم نہیں کہ سول عکومت کے قیام کے سلسلے میں بجی خان کی سوچ کیاتھی؟ تاہم اتنا ضرور ہے کہ ان کے گرد جوخوشا لدی سے انہیں خدشہ تھا کہ اس طرح ان کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی اور وہ مغربی پاکتان میں مسٹر بھٹو کو برسرا قتد ارلانے کے منصوبہ کو عملی جامہ نہ پہنا سکیں گے۔ جزل یعقوب کی بے عملی سے شہہ پاکر مجیب نے مارشل لاء نظام حکومت کے مقابلے پر متوازی حکومت تائم کر لی اور اس وجہ سے بنگالیوں نے فوج کے مقابلے پر میدان میں اتر آنے کی جرات کی۔ جزل نکاخان نے اپنے دو قر بھی ساتھوں کے مشورے پر جس بہیانہ طریقے کی جرات کی۔ جزل نکاخان نے اپنے دو قر بھی ساتھوں کے مشورے پر جس بہیانہ طریقے سے قوت کا استعمال کیا اس نے بنگالیوں کو اتنی دور دھلیل دیا جہاں سے گیائی میکن نہتی وہ مغربی بیاکتنان کے وقت کا استعمال کیا اس نے بنگالیوں کو اتنی دور دھلیل دیا جہاں سے گیائی میں نہتی کے دو کے اس کا منہ بولیا شوت سے کے حصول اقتد ار کے بعد مسٹر بھٹو سے ساز باز کئے ہوئے تھے۔ اس کا منہ بولیا شوت سے کے حصول اقتد ار کے بعد مسٹر بھٹو سے ساز باز کئے ہوئے تھے۔ اس کا منہ بولیا شوت سے کے حصول اقتد ار کے بعد مسٹر بھٹو

### این بی عوام کے خلاف:

فرجی آپریشن کا آغاز 25 ماری 1971ء کوہوا۔ یہ بے بہتگم اور احتھانہ طریقے سے کیا گیا۔
اس کارروائی کی بنیادیں حصول مقصد کے بجائے تشدد پر استوار تھیں 'بجائے اس کے کہ بنگالی و خوجوں ایسٹ پاکستان رانفلز کوایک ساتھ غیر سلح کیا جا تا اور اس کے ساتھ ساتھ عوامی لیگ اور دیگر گروہوں کے اصل و ماغ قابو میں کئے جائے 'وُھا کہ اور چٹا گانگ کے شہروں میں مخصوص و بی گرگروہوں کے اصل و ماغ قابو میں کئے جائے 'وُھا کہ اور چٹا گانگ کے شہروں میں مخصوص فوجی کارروائی کا آغاز کردیا گیا ، دیگر شہروں میں بھی جہاں افواج کی چھاؤنیاں تھیں اسی طرح کی کارروائی کا تاہم یہ کارروائی نسبتا جھوٹے پیانے پرتھی۔ این ہی عوام کے خلاف شمیکوں کارروائی کی گئ تاہم یہ کارروائی نسبتا جھوٹے پیانے پرتھی۔ این ہی عوام کے خلاف شمیکوں مشین گنوں'ا یغٹی گنوں اور تو پخانے کا پورا پورا اور آزادانہ استعال کیا گیا۔ یہ غالبًا پہلا اور

ثاید آخری موقع تھا کہ کسی حکومت نے اپنے بی عوام کے خلاف ایسے مہلک ہتھیار استعال کئے۔ فقط اور فقط نو آبادیاتی طاقتیں بی اپنی رعایا کے خلاف اس طرح کی بہیانہ اور متشددانہ کارروائی کرتی ہیں۔ اس صورتحال کی تمام تر ذمہ داری جزل نکا خان اور ان کے دومشیروں پر عائد ہوتی ہے۔ ایسٹ بڑگال رائفلز' ایسٹ بڑگال رجنٹ اور بشمول پولیس ویگر سلح افراد کوغیر مسلح کرنے اور عوامی لیگ کے فعال قائدین کی گرفتاری میں ناکامی کے باعث ہمیں بغاوت فرو کرنے میں آخر دم تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ملک کے اندر اور باہر سے اصل قیادت اور دماغ مہیا کیا۔ بیلوگ دراصل بغاوت کے روی روال تھے' انہول نے بی بغاوت کی آبیوں کے بی بغاوت کی تمام کی بیادہ کے اندر اور باہر سے اصل قیادت اور دماغ مہیا کیا۔ بیلوگ دراصل بغاوت کے روی روال تھے' انہول نے بی بغاوت کی آگوروشن رکھا۔

10 اپریل 1971ء کو جب میں نے مشرقی کمان کا جارج لیا تو ہماری فوج چھاؤنیوں کے اردگرد کارروائی میں مصروف تھی۔ ان چھاؤنیوں کا ایک دوسرے سے رابط منقطع تھا' مختلف چھاؤنیوں سے ڈھا کہ کامحض فضائی رابطہ قائم تھا۔ بھارت اور پاکستان کے مابین سرحدین ختم ہو چھاؤنیوں سے ڈھا کہ کامحض فضائی رابطہ قائم تھا۔ بھارت اور پاکستان کے مابین سرحدین ختم ہو چھی تھیں' تمزام دیہاتی آ بادیوں پر مکتی باہنی کاراج تھا۔ عوام کی غالب اکثریت ہمارے خلاف تھی' اس کی وجہ یہ تھی کہ جنزل نکا خان نے نہایت ناموزوں اور متشددانہ فوجی کارروائی کی' یوں ہم ایسے ہی ملک میں اجنبی بن کررہ گئے۔

جزل نکاخان نے دوسری مہلک غلطی ہے گی کہ 25 مارچ کوتمام غیرملکی اخبار نویسوں کوتو ہین ﴿
آ میز طریقے سے اور بعض صورتوں میں ڈرا دھرکا کرمشرتی پاکستان سے نکال دیا، جس کے باعث عالمی پریس بھارا دشمن بن گیا۔ چارج لینے کے بعد افواج کو میں نے جو پہلا تھم دیا وہ یہ باعث ماری بریس بھارا دشمن بن گیا۔ چارج لینے کے بعد افواج کو میں نے جو پہلا تھم دیا وہ یہ باعث

"جوانو! سرحدوں کی طرف پھیل جاؤ۔" بھارتی سپاہیوں اور افسروں کی قیادت اور پشت پناہی میں کمتی بائن کے بینٹوں نے سخت مزاحمت کی انہیں بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا اور ہمارا دباؤ پڑنے پروہ بالآ خر بھارت بھاگ گئے۔ یوں مشرقی پاکستان کی سرحدوں کا قیام دوبارہ عمل میں آیا اور صوبے میں حالات قریب قریب معمول پر آ گئے۔ افواج نے اپنا کام خاطر خواہ طریقے پر انجام دیا لیکن حکومت حالات سے فائدہ اٹھا کر مسئلے کو سیاسی طور پر حل کرنے میں طریقے پر انجام دیا لیکن حکومت حالات سے فائدہ اٹھا کر مسئلے کو سیاسی طور پر حل کرنے میں

ا البي البي

تا كام رسى\_

اس وفت حالات کلیتهٔ دگرگول ہو چکے تھے۔ بنگال نژاد افراد پرمشمل سلح یونٹ ذیلی یونٹ اینے اپنے اسلحہ ساز وسامان اورٹرانسپورٹ کے ہمراہ جاچکے تھے۔جلد ہی مکتی بہنی کا لبادہ اوڑ ھ كر بھارتى سپاہى اور افسر ہزاروں كى تعداد ميں ان كے ساتھ شامل ہو گئے۔ سارے كا سارا علاقہ ان کے قبضے میں تھا۔مشرقی پاکستان کی سرحدوں کا نام ونشان مٹ چکا تھا' اسی طرح مجیب کے علاوہ تمام اہم سیای قائدین سرحد کے اس پار جا چکے تھے۔ آبادی کی غالب اکثریت ہمارے خون کی بیای تھی۔غیرملکی صحافیوں کو بےعزت کر کے باہر نکال دیا گیا تھا۔ عالمی پریس وسمن بن چکا تھا۔ ان حالات میں ہم نے مرکز سے سفارش کی کہ غیر ملکی اخبار نویسوں کی تالیفِ قلب کے لئے ضروری اقدامات کئے جائیں اور علاوہ ازیں ہمارے خلاف معاندانہ پروپیگنلاہے کے سدہاب کے لئے اپنی پروپیگنڈ اسیل قائم کئے جائیں پیمعاملہ چونکہ مرکزی حکومت کے دائرہ کار میں تھا اس لئے میں نے مرکز لائی سے سفارش کی۔ اس وقت بنگالی فوجی اور نیم فوجی تنظیموں کے افراد اپنی و فاداریں تبدیل کر چکے تھے۔ بھارتی پریس کے ساتھ ساتھ عالمی پرلیس میه "راز" چلا چلا گرعام کر ربا تقابه بمارا پرلیس اور دیگر و رائع نشروا شاعت مرکزی حکومت کے کنٹرول میں تھے۔ جب سیسب پھوکل عالم کومعلوم ہو چکاتھا تو میں پر بھنے سے قاصر ہول كەمركزنے اے كيول جھياتے ركھا؟

اپریل یامنی 1971ء میں میجر جزل فرمان علی نے بنگالی فوجیوں اور دیگر سلے افراد کے لئے عام معافی کے اعلان کی تجویز پیش کی۔ ان کا مقصد تھا کہ ان لوگوں کو پھر اپنی طرف مائل کیا جائے تا کہ بھارت کوتر یب کاری کے سلسلے میں انہیں پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کا موقع نہ سلے۔ کسی نے اس تجویز کوٹھکرا دیالیکن پھر عام معافی کا اعلان سمبر میں کیا گیالیکن اس وقت تک پانی سرے گزر چکا تھا کیونکہ بھارت مکتی بائی کومنظم کر چکا تھا۔

جنزل فرمان علی مشرقی پاکستان کے گورنر کے مشیر تھے وہ میرے اور گورنر کے درمیان افسر عامہ بھی تھے۔ جنزل فرمان علی نہیں بلکہ میں بھی مئی ہے معافی کی سفارش کر رہا تھا۔ صورتحال میں اصلاح کے ساتھ ساتھ جمیں یہ رپورٹیس ملنے لگیں کہ بعض باغی واپس آنے کے خواہشمند

ہیں۔ ہیں نے محسوس کیا کہ اب سیاسی تصفیے کا لمحہ آن پہنچا ہے اور جون میں جب جیف آف
آرمی شاف مشرقی پاکستان آئے تو آنہیں بھی یہی مشورہ دیالیکن عام معافی کی سفارش حد درجہ
تاخیر سے قبول کی گئی اور جب حکومت کی طرف سے اعلان ہوا تو بیہ معافی بھی جزوی تھی 'چنانچہ
مطلوبہ نتائج برآ مد نہ ہوئے۔ اس طرح پناہ گزینوں کولو شخے سے روکا گیا اور سمبر 1971ء میں
بشکل 240 باغیوں نے ہتھیار ڈالے۔ ہندوا قلیت خوش ہونے کے بجائے انتقامی کارروائی
کے خوف میں مبتلا ہوگئی۔ جب ان کے کسی نمائندے کوصوبائی کا بینہ میں شامل نہ کیا گیا تو
انہیں مزید بالیوی ہوئی۔ اس میں جرائی کی کوئی بات نہیں کیونکہ اس وقت ہراس اقدام کو سبوتا ثر
کر دیا جاتا تھا جو مشرقی پاکستان کے بحران کو دور کرنے میں ممرومعاون ثابت ہوتا۔ بہر کت
دراصل وہ لوگ کر رہے تھے جو پاکستان کے مفاد کو پس پشت ڈالتے ہوے ان لوگوں کے
ہتھوں میں تھلوٹا سے تھے جو پاکستان کو دولت کرنے کی آرز و میں مرے جارہے تھے۔

ایک مفکد خیز بات میں تنفی میں آئی کہ جنزل خادم حسین راجہ سے چارج لیتے ہوئے میں نے انہیں کہا کہ داشتاؤں کا جارج بھی دے دو؟ یہ خالصتاً ایک بے بضاعت شخص کے ذرخیز فرمن کی اختراع ہے۔

برخوردارصدیق سالک نے اپنی کتاب "میں نے ڈھا کہ ڈو ہے دیکھا" میں یوں تو سرکاری ریکارڈ سے استفادہ نہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے لیکن اسے کیا کہتے کہ ان کی تصنیف میں بعض نازک دستاو بزات شامل ہیں علاوہ ازیں اس حقیقت سے تو سکول کا طالب علم بھی داقف ہے کہ بعض افراد کے ساتھ ساز باز کر کے مسٹر بھٹو نے مشرقی پاکستان کا بحران بیدا کرنے میں گھناؤ تا کردار ادا کیا۔ فی الحقیقت مجیب الرحمٰن نے تو نہ صرف کھلے بندول" ادھرتم ادھر ہم" کا نعرہ لگایا بلکہ اس برعملدر آ مربھی کیا گرصدیق سالک نے اگریزی ایڈیشن میں مسٹر بھٹو کے کوہ ہمالیہ جتنے بڑے ادر شوس گناہوں سے سراسر چشم پوٹی کی اس کے بجائے ایک الیس شخص کو تو ہین آ میرسلوک کا ہدف بنایا جس نے مصنف (اور ایک ابم شخصیت) کو بھار تیوں کے چنگل سے نجات دلائی جو ان دونو ں افراد کی حرکتوں کے خلاف ان دونو ں افراد کی حرکتوں کے خلاف بھار تیوں سے خت شکایت کی تھی۔ زیر بحث بے بنیاد الزام کی حیثیت تو فقط اتی ہے کہ بیا کیک

ملازم نے اپنے آتا کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے عائد کیا گیا تھا' چنانچہ ہز ماسٹر وائس قابل اعتنانہیں۔

فوجی ماہر تو کہاں صدیق سالک تو با قاعدہ فوجی بھی نہیں تھا۔ صدیق سالک یہ حقیقت فراموش کر بیٹھے کہ فوجی لحاظ ہے بھی مشرقی پاکستان کی شکست مغربی پاکستان میں ہوئی۔اول تو مغربی پاکستان ہے حملے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ حملہ کرنے کے بعد حصولِ نتائج میں ناکامی اٹھانا پڑی۔اسکی کیا وجہ تھی؟ صدیق سالک نے اس سوال کا جواب ہی نہیں دیا کیونکہ اس میں اصل شیطان کو بے نقاب کرنے کی جرات منتھی۔

میں نے جنزل خادم حسین سے جارج ہی نہیں لیاان سے تو جنزل ٹکا خان نے جارج لیا اور میں نے جنزل ٹکا خان سے جارج لیا تھا۔

اس دوران صدر کی خان سے میری ملاقات صرف ایک بار ہوئی۔ بیان دنوں کی بات ہے جب جزل کا خان کو گورز کے عہدے سے الگ کیا جا رہا تھا۔ کی خان نے جمعے بتایا تھا کہ ذاکر مالک کو گورز بنایا جا رہا ہے اور یہ کہ ایسٹ پاکستان گیریژن کے کمانڈر کے فرائض اور آپیشنز کی ذمہ داری کے عادہ تم مارش لاءا فیمنٹریز بھی ہو گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ شہر یوں اور ان کے معاملات کے متعلق تم ڈاکٹر مالک کے مشورے کے پابند ہوگے۔ است میں فراکٹر مالک اور لیفٹینٹ جزل پیرزاوہ آگے۔ میں صدر کے طلب کردہ اجلا موں میں شامل ہوا کرتا تھا' ان میں دیگر تمام جرنیل بھی موجود ہوا کرتے تھے۔ ان اجلا موں میں روزمرہ کے محاملات زیر بحث آتے تھے۔ جہاں تک فوجی آپریشنز کا تعلق ہے میں براہ راست جی ایج کیو معاملات زیر بحث آتے تھے۔ جہاں تک فوجی آپریشنز کا تعلق ہے میں براہ راست جی ایچ کیو کے ماتحت تھا۔ میرا واسطہ جزل حمید یا جزل گل حن سے ہوتا تھا۔ ان کے ساتھ میری کئی کانفرنس ہوئیں جن میں آپریشنز سے متعلق معاملات اور ہماری ضروریات وغیرہ زیر بحث آتی کھیں۔ ان اجلاسوں کا انعقاد راہ لینڈی یا ڈھا کہ میں ہوا کرتا تھا۔

صدریکی خان سے تو اس سلسلے میں میری بات نہیں ہوئی لیکن جزل عبدالحمید خان سے کی بار گفتگوہوئی تھی۔ میں نے یہ بھی تجویز کیا تھا کہ صدر بنفسِ نفیس مشرقی پاکستان آئیں ' بچھ عرصہ بار گفتگوہوئی تھی۔ میں نے یہ بھی تجویز کیا تھا کہ صدر بنفسِ نفیس مشرقی پاکستان آئیں ' بچھ عرصہ کے لئے قیام کریں اور یہاں کے مسائل سلجھا کیں۔ انہوں نے بعد میں مجھے بتایا کہ تہمارا پیغام

صدرتک پہنچا دیا گیا ہے اور میں نے خود بھی انہیں ڈھا کہ جانے کا مشورہ دیا ہے لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ٹولہ جو پاکتان کو دولخت کرنے والوں سے گھ جوڑ کئے تھا سبد راہ ہوا اور انہیں ڈھا کہ جانے سے روک دیا۔ ایک بارتو یوں ہوا کہ ڈھا کہ جانے کے لئے صدر کرا جی پہنچ چکے تھے لیکن انہیں آگے جانے کے بجائے واپس بھیج دیا گیا۔ جزل ٹکا خان کے علاوہ ایک اور شخص نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ یہ دفت ڈھا کہ جانے کے لئے موزوں نہیں۔ صدو کو مشرتی پاکتان جانے سے روکنے کی اصل ذمہ داری ان دوافراد پر بی عائد ہوتی ہے کیونکہ اول تو انہیں ڈرتھا کہ اس طرح ان کے خصوصی مرا تب کو خطرہ لاجن ہوگا اور پھر یہ کہ بیا فراد ایک ایک شخصیت سے ساز باز کئے تھے جے مسائل کاحل گوارا نہ تھا۔

اس دوران مسرّ بھٹو سے میری کوئی ملاقات نہ ہوئی البت ان کے تین رفقائے کار مجھ سے
ملے مولانا کور نیازی اور میاں محمود علی قصوری ڈھا کہ آئے تھے انہوں نے بھھ سے ملاقات بھی
کی وہ دیہاتی علاقوں کا دورہ کرنا چاہتے تھے انہیں مناسبٹر انسپورٹ نہل سکی اور وہ دورہ نہ کر
سکے ان کے بعد مسٹر کاردار آئے ۔ انہوں نے بھی مجھ سے ملاقات کی ۔ انہوں نے مجھ سے
دریافت کیا کہ میں مغربی پاکستان میں ملک کے لئے کیا کرسکتا ہوں؟ .....میں نے جوابا کہا تھا
کہ بارسوخ لوگوں کو آپ اس بات پر قائل کریں کہ مشرقی پاکستان چارصوبوں میں تقسیم کردیا سے انہوں کا اور نقشے پر میں نے انہیں مجوزہ چاروں صوبوں کی حدیں بھی دکھائی تھیں ۔ انہوں
نے اس تجو برائرچ مملدر آ مدکرانے کا وعدہ کیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس کا کیا بھجہ نگلا۔ یہ تیوں
اصحاب مجھ سے ملاقات کے لئے دفتر میں تشریف لائے تھے۔

ایڈ مرل احسن کی علیحدگی کے بعد جزل یعقوب شہود وشاہد ومشہود بن گئے۔ وہ گورز بھی سے مارشل لاء ایڈ منسٹریٹر بھی اور افواج کے کمانڈ ربھی۔ اپنی نئی ذمہ داریوں پر صدر کی آشیر باد اور ایپ منصوب بلٹنر کی براہ راست صدر سے منظوری حاصل کرنے کے بعد انہوں نے جزل حمید سے منظوری حاصل کرنے کے بعد انہوں نے جزل حمید سے ملاقات کی۔ اس منصوب کا جزل حمید کو بعد میں پتہ چلا۔ جزل حمید نے انہیں بتایا کہ اگر آپ کومزید فوج کی ضرورت پڑے تو وہ پرواز کے لئے کراچی میں تیار کھڑی ہے۔ جزل

یقوب نے کمک لینے سے انکار کر دیا لیکن ڈھا کہ پہنچنے پر انہوں نے جزل حمید سے فی الفور
ایک بریگیڈ بھینے کی استدعا کر ڈالی۔ ابھی دو بٹالیس ہی پرواز کر کے ڈھا کہ پہنچی تھیں کہ انہوں
نے جزل حمید سے کہا کہ مزید کمک درکارنہیں یوں انہوں نے باتی نفری کی تربیل روکنے کی
درخواست کر دی۔ بعد میں وہ ڈھا کہ سے بلااجازت کراچی چلے گئے پھر نکا خان کو ڈھا کہ بھیجا
گیا' وہ بیک وقت گورنز' مارشل لاء ایڈ منسٹریٹر اور کمانڈر آف ٹرویس بنادیئے گئے۔ جب وہ ان
فرائض سے عہدہ برآنہ ہوسکے اور حالات میں بگاڑ بیدا کر دیا تو میں نے چارج لیا۔

اس وقت وہاں تین انفیز ی ڈویژن موجود تھے۔ایک ڈویژن توحب معمول پہلے ہی سے تھا' باتی دو ڈویژنوں کوطیاروں کے ذریعے مغربی پاکستان سے بھیجا گیا۔ ہماری اکثر یونٹوں میں 25 فیصد بنگالی سے اور بعض میں تو 50 فیصد تک۔ یونٹوں میں جو بنگالی رہ گئے تھے وہ عام طور پر بے وفا ٹابت ہوئے' وہ باغیوں کواطلاعات فراہم کر دَیے تھے' جو نمی اس حرکت کا سراغ لگا تھا وہ سرحد پار کر جاتے۔ فی الحقیقت آخر دم تک ہم کی بنگالی پر بھروسہ نہ کر سکے' تا ہم چند واجب التعظیم مستقلیات بھی تھیں' چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ طبی عملے اور فضائیہ کے ملاز مین کے علاوہ جتنے بھی تھیں' چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ طبی عملے اور فضائیہ کے ملاز مین کے علاوہ جتنے بھی تھیں مغربی پاکستان کی یونٹوں میں پوسٹ کر دیا۔ یوں ہماری یونٹوں کی قوت میں کی واقع ہوگئی اور آخر دم تک صورتھال میں قابل ذکر تبدیلی نہ ہوئی۔

جنگی صور شحال

مغربی پاکتان سے جو 2 دُویژن بذریعہ ہوائی جہاز بھیجے گئے ان کے پاس بھاری ہتھیار نہ سے تو نو پخانہ نہ تھا' ٹرانسپورٹ نہ تھی اور انہیں موزوں مواصلاتی سہولتیں بھی میسر نہ تھیں۔ ان دونوں دُویژنوں کے پاس ہلکے ہتھیار تھے۔ یہ تو داخلی حفاظت وسلامتی کے لئے بھیجے گئے تھے' ان کے پاس ٹرانسپورٹ تھی' نہ تو پیں اور نہ انجینئر نگ کا ساز وسامان۔ یہ لوگ تو پوری طرح سے اپنے نیمے' ساز وسامان بھی نہ لائے تھے۔ قلیل مدت کے لئے تو گزرممکن تھی لیکن حکومت نے جب مشرقی پاکتان میں ان کی مستقل تعیناتی کا فیصلہ کیا تو چاہئے یہ تھا کہ انہیں پورے نے جب مشرقی پاکتان میں ان کی مستقل تعیناتی کا فیصلہ کیا تو چاہئے یہ تھا کہ انہیں پورے ساز وسامان سے لیس کیا جاتا لیکن آخر دم تک ایسا نہ ہوا۔ تو پخانے' اینٹی ٹمینک گنوں' ٹمینکوں' سازوسامان سے لیس کیا جاتا لیکن آخر دم تک ایسا نہ ہوا۔ تو پخانے' اینٹی ٹمینک گنوں' ٹمینکوں'

انجینئر وں اور انجینئر نگ کا ساز وسامان تو بعد کی بات میری افواج کوطبی سہولتیں ، سپتال اور بیرکیں بھی میسر نہ تھیں۔ آخر تک میں جی ایج کیو سے مسلسل بیہ کہتار ہا کہ میری کمان کوجن قلتوں کا سامنا ہے جو کی ہے ، جو عدم تو ازن ہے اسے پورا کیا جائے ۔ ہمیں نیم فوجی تنظیم تصور نہ کیا جائے ، ہمیں با قاعدہ فوج کا درجہ دیا جائے 'ایسی فوج جو پاکستان کے ایک جصے کے لئے دفاعی جنگ میں مصروف ہے۔ میرے پاس چار بحری گن بوٹ تھیں۔ متروک شدہ ہوائی جہازوں پر مشتل ایک سکواڈرن تھا۔ ایک ہوائی اڈا تھا جہاں راڈار کا نظام بھی خاطر خواہ نہ تھا۔ فوجی ہزیہت کی ایک بڑی وجہ رہے تھی کہ ہمارے یاس ساز وسامان اور ذرائع کی قلت تھی۔

میں اس امریر اظہار فخر کرسکتا ہوں کہ بیتین ڈویژن بہادر فوج کو پوری طرح کیس نہ تھی وشمن کے مقابلے پر تعداد میں کم تھی بے آرام اور تھی ہوئی تھی جاروں طرف سے کی ہوئی تھیں کیکن اس کے باوجود اس نے بورے 9 ماہ تک رحمٰن کا مقابلہ کیا۔ ان ایام میں اسے کوئی آ رام نصیب نہ ہوا " کہیں ہے کوئی مدد نہ ملی اور نہ افرادی قوت اور ساز وسامان کے نقصا تات کی تلاقی ہوئی۔ دوسری طرف رشمن کے باس 12 ڈویژن فوج تھی اسے تو پخانے ٹینک سینکروں طیاروں ہیلی کا بیروں اور قریب ترین اڈوں سے بحریہ کی موثر پشت بناہی مسلسل حاصل رہی۔ جدیدترین ہتھیاروں سے لیس مکتی باہنی کے ڈیڑھ لا کھ تربیت یافتہ افراد کی حمایت مجھی اے حاصل تھی۔ اس کے مقابلے پر مقامی آبادی ہمارے خلاف ' راہیں مسدود اور وسائل محدود تھے۔مثال کے طور پر بتا تا چلوں کہ ہمارے یاس ایک بھی میڈیم یا ہیوی کن نہھی ٹینک نہ تھا۔ اس کے برعکس بھارتی افواج کے پاس کسی چیز کی تھی۔اس کے پاس سے چیزیں سینکڑوں کی تعداد میں تھیں۔روس بھی اسے برسرعام افراد اور اسلح کی امداد فراہم کررہا تھا۔ عالمی برلیس اس کا ترجمان بن بیشا تھا۔ یہ کہائی بڑی طویل ہے۔قصہ مختصر بھارتی افواج میں جذبہ قربائی اور جرات وشجاعت کے علاوہ دیگرتمام لواز مات کا سیلاب المرآیا تھا۔ ہمارے پاس بیلواز مات تونہ ستھے تاہم ہماری افواج جذبہ قربانی 'جرات وشجاعت سے سرشار اعلیٰ روایات اور بلند حوصلے سے کیس تھی۔ان مسائل اور مشکلالت کے باوجود ہم نے بھارت کو تاکول چنے چیوائے۔ بھارت نے جب بھی ہارے علاقے پر حملہ کیا اسے بھاری نقصان اٹھاکر بسیائی اختیار کرنا

پڑی۔ ان 9ماہ میں بھارت نے اس قدر جانی نقصان اٹھایا کہ وہاں کھلیلی مج گئے۔ بھارتی افواج کو اپنی جمافقوں کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑی۔ میں بلاخوف تردید دعویٰ کرسکتا ہوں کہ عسکری تاریخ میں اتنی کم فوج کا 'اتے قلیل ساز وسامان کے ساتھ اتنے گھمبیر حالات میں اتنی بہادری کے ساتھ اتنی کیٹر تعداد میں ابرادری کے ساتھ اتنی کیٹر تعداد میں اور اتنے سازگار حالات کی حامل افواج کے خلاف کڑے کی کوئی مثال نہیں ملتی۔

سالیہ حقیقت ہے کہ فتے کی صورت پی سہراسیاستدانوں کے سرباندہ دیا جاتا ہے اور اگر شکست ہوتو کلنگ کا ٹیکہ کمانڈراور اس کے سپاہوں کا مقدر تھر تا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ فتے کے لاتعداد خالق بیدا ہو جاتے ہیں جبکہ شکست اس بیتم بچ کی مانند ہے جے کوئی اپنانے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس بیس شک نہیں کہ ہر جنگ بیں اہم کردار کمانڈر اور سپاہی اداکر تے ہیں لیکن بعض عوال ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر ان کی گرفت نہیں ہوتی اور جو جنگ کے نتیج کا فیصلہ کسی بعض عوال ایسے بھی ہوتے ہیں۔ زینی اور موکی حالات بعنرافیائی حالات کرنے میں زیر دست اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ زینی اور موکی حالات بعنرافیائی حالات اور کمانڈرکوتفویض کرہ سیاسی اور فوجی مثن کو ہرد کے کار لانے کے لئے افواج کی تعداد ڈو مہداری کی معدود و وسعت مقامی حالات و معاملات آبادی اور وسائل مرکزی مقام سے فاصلہ اور وہائل پہنچنے کے ذرائع می حقوق کے تھیاروں اور گولہ بارود کی فراہی میں کہا ور تنظیم نو کی صلاحیت کی موجود گی اور دعمی کی تعداد اور دسائل کا صحیح سے اندازہ لگانا نہ وہ امور ہیں جن کے اثر ات اور موجود گی اور دعمی کی دور دو سیاس کی تعداد اور وسائل کا صحیح سے اندازہ لگانا نہ وہ امور ہیں جن کے اثر ات اور موجود گی اور دعمی کی تعداد اور وسائل کا صحیح سے اندازہ لگانا نہ دہ امور ہیں جن کے اثر ات اور عواقب اور دیا کر کی ہوتا ہے۔

اگست 1971ء میں صور تحال کنٹرول میں تھی۔ ہم بھارت سے جنگ لڑر ہے تھے۔ ایک الی جنگ جن کا دہم نے ایک جنگ ہے۔ میں نے نومبر ایک جنگ جن کا دہم نے اعلان نہ کیا تھا۔ ہم تو کمک کیلئے مسلسل کہتے رہے۔ میں نے نومبر 1971ء میں جزل جشیداور ہر یکیڈ صدیقی کوراولپنڈی بھیجا' وہ اپنے ہمراہ ان اشیاء کی فہرست لے تھے جن کی ہمیں اشد ضرورت تھی' ہمارے تینوں ڈویژن ساز وسامان اور اسلی وغیرہ کی جس قلت سے دوچار تھے میں نے انہیں دور کرنے کی درخواست کی تھی۔ افرادی کمک بھی طلب

کی تھی۔ ہماری درخواست جزوی طور پر قبول کی گئے۔ میں تو کہوں گا حد درجہ جزوی طور پر۔

ایر کموڈ ورانعام الحق ایک نے ہوائی اڈے کی تعمیر کیلئے کوشاں تھے جو کممل نہ ہوسکا۔ ہمیں نہ صرف ہوائی اڈول کی ضرورت تھی بلکہ جدید طیار ہے بھی درکار تھے جنہیں ہارے سپر دکرنے پر مغربی پاکستان میں موجود حکام تیار نہ تھے۔ میرے پاس ایک می 130 طیارہ تھا جو افراد اور ساز وسامان لانے لے جانے میں کارآ مد ثابت ہور ہا تھا لیکن اسے بھی واپس لے لیا گیا۔ جہال تک مجھے یاد ہے می 130 کی دائیس اکو بر 1971ء میں ہوئی۔ ایڈمرل شریف بھی مزید بحری جہازوں کیلئے مسلل کہتے رہے۔ ہمارے ساتھ وعدہ ہوا کہ چند جدید گن بوث بھیجی جائیں گی جہازوں کیلئے مسلل کہتے رہے۔ ہمارے ساتھ وعدہ ہوا کہ چند جدید گن بوث بھیجی جائیں گی اگری وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ مشرقی پاکستان میں ایک تباہ کن جہاز موجود تھا لیکن اسے بھی اکتوبر 1971ء میں واپس لے لیا گیا وجہ یہ بتائی گئی کہ چونکہ مشرتی پاکستان کی جنگ مغربی پاکستان میں لڑی جائے گی اسلئے وہاں سلے افواج اور ساز وسامان کی بمقد ار وافر ضرورت ہے۔

فوجی کمانڈرکومشن اور افواج دی جاتی ہیں۔ انہیں پیش نظر رکھتے ہوئے اسے منصوبہ بنانا ہوتا ہے۔ مشرقی پاکستان میں ہمیں ناکارہ طیاروں کا ایک سکواڈرن اور صرف چارگن بوٹ دی گئ تھیں۔ میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ کارہی نہ تھا کہ ان محدود وسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے منصوبہ سازی کرتا' مزید وسائل کے میسر آنے پراس منصوبے میں آسانی سے تبدیلی کی جا سکتی تھی۔

### فوجي كارروائي كامنصوبه

بھارتی سرزمین پر جوابی کارروائی کرنے کے لئے میں نے شروع میں ہی منصوبہ بنالیا تھا'
میں نے حملے کے لئے بعض نازک علاقوں کا انتخاب بھی کرلیا تھالیکن مجھے اجازت نہ دی گئی۔
اکتوبر تک میں اس پوزیشن میں تھا کہ بھارتی سرزمین پر چھاپے مارتا اور محدود کارروائی کرتا۔
اس وقت تک بھارت اپنے تازہ دم ڈویژن نہیں لایا تھا اور اس نے مشرقی پاکستان کا محاصرہ
مجھی نہیں کیا تھا۔ بھارتی تو پیں اور مشین گئیں سرحد پارسے بھاری افواج پرفائر نگ کیا کرتی تھیں
لیکن دشمن سے اپنی تو پوں اور مشین گئوں کے ساتھ خمٹنے کے لئے مجھے کارروائی کی اجازت نہ

تھی۔ جھے دشمن کی مذکورہ پوزیشنوں اور مکتی ہائی کی چوکیوں پر حملے کی اجازت نہ دی گئے تھی۔ممر بھارت جب مشرقی پاکستان کے گرد حصار بنار ہاتھا تو میں نے درخواست کی تھی کہ کم از کم کمانڈر اور گور یلے بھیجنے ہی کی اجازت دی جائے تاکہ دشمن کے کالم پر چھاپے مارے جائیں' اس کے گولہ بارود کے ذخیرے تباہ کئے جائیں بلول کو اڑایا جائے اور موا ملاتی نظام کونقصان پہنچایا جائے تا کہ اس پر بچھ دباؤ پڑے۔اجتماع کشکر میں تاخیر ہواور وہ اپنی افواج منتشر کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اس کارروائی سے عوام میں بھی خوف و ہراس پھیلتا اور بھارت مزید پناہ گزینول کے مسئلے سے دو جارہو جاتا'اس سے دشمن کا ٹائم ٹیبل الٹ بلیث ہو جاتا جس کے نتیج میں وہ یا تو خشک موسم میں حملہ کرنے کے قابل نہ رہتا یا پھر قبل از وفت حملہ کر دیتا۔ دونوں صورتوں میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ تھالیکن نجانے کیوں سرحد کے اس پار مجھے کوئی کارروائی کرنے کی اجازت نے دی گئی'اس کا جمیجہ بید نکلا کہ بھارت نے بلاروک ٹوک فوجیں جمع کر کے ہماری افواج برجمله كرديا جو 9 ماہ سے مسلسل مصروف بريكارتھيں۔ بھارتى افواج تازہ دم تھيں جبكه بھارى ا فواج تھی ماندی تھیں۔ بھارت تازہ دم فوج لانے کی پوزیشن میں تھا جبکہ بھاری فوجی آ رام کئے بغیر مصروف پیکار نظار مجھے بھارتی علاقے میں محض محدود کارروائی ہی کی اجازت مل جاتی تو تاریخ کاعمل کسی قند رمختلف ہوتا یہ

جنگ میں ہمیشہ وہ کمانڈرکامیاب ہوتا ہے جو ٹھنڈے ول و وہاغ کا مالک ہوئڈرہوئرواؤ
ہمانپ لیتا ہوئر بیت یافتہ ہو ایٹار پیشہ ہو اور فیصلے کرنے میں پس و پیش نہ کرتا ہو اگر ٹھیک
عملدرآ مدنہ ہوتو اچھامنصوبہ بھی ناکام رہتا ہے اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ اگر اوسطار
درج کے منصوبے پرٹھیک طرح عمل کیا جائے تو منصوبہ کامیابی ہے ہمکنار ہوتا ہے۔ لارڈ
دیول کا کہنا ہے کہ اچھے کمانڈرکی آزمائش میدان جنگ کی چالوں میں ہوتی ہے نہ کہ جنگی حکمت
دیول کا کہنا ہے کہ اچھے کمانڈرکی آزمائش میدان جنگ کی چالوں میں ہوتی ہے نہ کہ جنگی حکمت
عملی کے ماہر (اسٹر بیٹسٹ) کی کری پر۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ میدان جنگ
کے اندراور باہرقوم کے تمام جنگی ماہرین کی توجہ مہارت اور قوت مرسکز ہونی چاہئے کیونکہ دشن کو تومیدان جنگ ہی میں شکست دینا ہوتی ہے۔

جنگ بڑی پیچیدہ اور گریز پاشے ہے۔ کلاز ڈنر کا کہنا ہے کہ جنگ غیریقنی شے ہے۔ ان

عوالی کا جن پر جنگی کارروائی ترتیب دی جاتی ہے تین چوتھائی حصہ توعظیم تذبذب کے بادلوں بیں پنہاں ہوتا ہے جنانچہ جنگ برف کے تو دے کی مانند ہے جس کا حقیر ساحصہ ہمیں سطح آب برنظر آتا ہے جبکہ 10/9 حصہ زیر آب پوشیدہ ہوتا ہے۔ جنگ لڑنے کے لئے سوچ بچار کی ضرورت ہوتی ہے۔ سپاہی کی مشکلات کا کما حقہ اندازہ لگانے کے لئے سپاہی کی وردی پہن کر میدان جنگ میں لڑتا پڑتا ہے۔ تعلقات عامہ کا کام کرنے نو جی صکمت عملی پر چند کتب کا مطالعہ میدان جنگ میں لڑتا پڑتا ہے۔ تعلقات عامہ کا کام کرنے نو جی صکمت عملی پر چند کتب کا مطالعہ کرنے اور میدان جنگ کا دورہ کرنے سے کوئی شخص امور جنگ اور کمانڈر کے بارے میں حکم نہیں لگا سکتا۔ نقاد کے لئے لازمی ہے کہ وہ کمانڈر کے مسائل سے آگاہ ہو کمانڈر کے مشن سے میں گا سکتا۔ نقاد کے لئے لازمی ہے کہ وہ کمانڈر کے مسائل سے آگاہ ہو کمانڈر کے مشن سے دانتے ۔ ان کے بغیر کوئی کس طرح رائے زنی کر سکتا ہے ۔۔۔۔ ہم تھکے بارے سے نہا دی اور اور ہم وسیح دیے۔ ان کے بغیر کوئی کس طرح رائے زنی کر سکتا ہے ۔۔۔۔ ہم تھکے بارے سے نہا دورہ میں ہوا تھا اور ہم وسیح تو تیل تھی اصل میں ہمیں تو اندرونی امن وامان قائم کرنے کا کام تفویض ہوا تھا اور ہم وسیح بیانے پر ایسے محدود وسائل میں ہنگا می ردو بدل کرنے پر مجبور سے چنا نچے ہمیں نے دلیرانداور غیر روایتی تصورات پر بھروسائل میں ہنگا می ردو بدل کرنے پر مجبور سے چنا نچے ہمیں نے دلیرانداور غیر روایتی تصورات پر بھروسائل میں ہنگا می ردو بدل کرنے پر مجبور سے خوانے پر محروسائل میں ہنگا می ردو بدل کرنے پر مجبور سے خوانے پر محروسائل میں ہنگا می ردو بدل کرنے پر مجبور سے خوانے پر محروسائل بیا

جرنیل کی صلاحیتوں اور جنگ کے نتیج پر تبھرہ کرنے سے پہلے تبھرہ نگار کو بیہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ میری کمان کی نوعیت لیعنی تشم ادنی ترین تھی۔ جرنیلوں کی تین اقسام ہوتی ہیں۔

اول: وہ جرنیل جومطلق العنان بادشاہ ہوتا ہے وہ لامحدود اختیارات کا حامل ہوتا ہے اور تمام وسائل اپنی صوابدید کے مطابق بروئے کار لاسکتا ہے۔

دوسری شم کے وہ جرنیل ہیں جونوج کے کمانڈرانچیف ہوتے ہیں جنہیں تقویض شدہ مشن کے سلسلے میں اپنی راہ متعین کرنے کے لئے وسیع اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔

جرنیلوں کی تیسری قتم وہ ہے جو دور دراز مقام پر پھیل کر جنگ لڑر ہے ہوں اور جوایک سے بھی دائد ہیڈ کوارٹرز کنٹرول کررہے ہوں۔ بعض اوقات وہ متضاد اور متصادم احکامات سے بھی دوچار ہوتے ہیں۔ میں ای ذیل میں تھالیکن میری پوزیشن نازک تر تھی کیونکہ مجھے ٹاسک اور مشاف مشن تو صدر اور چیف مارشل لا ایڈ منسٹریٹر دیتے تھے لیکن جنگ کا کنٹرول چیف آف آرمی سٹاف کے پاس تھا جو میدان جنگ سے سینکڑوں میل کے فاصلے پر تھے۔ مزید برآں گورزمشر تی

پاکستان کا جنگی سرگرمیوں سے کوئی واسطہ نہ تھا لیکن وہ مجھ سے مطالبہ کرتے تھے کہ صوبے میں امن و امان کے قیام اور مارشل لاء ڈیوٹی کے لئے افواج مہیا کروں' یوں میرا عیار آقاؤں سے واسطہ تھا اور ایک سے زائد ذمہ داریاں میرے سپر دھیں آپ

شروع بحلك سب مجه بهارت كحن مين تها-ميدان جنگ تعداد افواج والات اور علاقے میں اس قدر حیرت انگیز سکین تفاوت تھا' اس قدر کے عسری تاریخ اس کی مثال پیش كرنے سے قاصر ہے ليكن اس كے ساتھ ساتھ تاریخ شاہر ہے كہ ہر لحاظ ہے فوقیت رکھنے كے باوجود بھارتی انواج غیرمعمولی نتائی حاصل کرنے میں ناکام رہیں۔ بھارتی کمانڈرمشرقی پاکستان کی سرزمین کے ایک چھوٹے سے علاقے پر قبضہ کر کے بنگلہ دیتی حکومت قائم کرنا جا ہتا تفامكر پاک فوج كى شجاعت ٔ جذبه قربانی ' افسرول كى بهترين قائدانه صلاحيتوں اور كامياب جنلی چالول کی وجہ سے وہاہ کی جنگ کے دوران بھارت ایک ای زمین پر بھی قبضہ نہ کر سکا۔ ہم نے افرادی قوت کوتر بی مہارت اور عیارانہ جالوں سے دور کیا۔ میں نے جن وسائل کا مطالبہ کیا تھا اگر بھے کی جائے تو بھارتی فوج بھی ہماری سرحدیں عبور کر کے کھلی جنگ لڑنے کی جرات نہ كرتى اكر بجھے كھ محرك ديزرو وستے چند جديد طيار ہے اور چند كن بوٹ وے دى جاتيں ، جن کا میں مسلسل مطالبہ کرتا رہا تو میں نہ صرف بھارتی افواج کو بھارت میں دھکیل دیتا بلکہ دشمن کی سرزمین پر جنگ لڑتا۔ ای طرح اگر مجھے بھارتی افواج کے اجتماع میں (جب وہ مشرقی پاکستان کے گرد کھیرا ڈال رہی تھیں ) مخل ہونے سے نہ روکا جاتا تو میں اس اجتماع میں مزاحم ہو كران كے پروگرام میں رخنہ انداز ہوتا یا انہیں قبل از وقت جنگ چھٹر نے پر مجبور كرديتا۔ میرا جنگی منصوبہ ناقص نہ تھا۔ ریجھی یا در ہے کہ میرے پاس تین ڈویژن فوج تھی جس میں ہے دو تہائی فقط بغاوت کیلنے کی غرض سے فضائی راستے سے پہنچائی گئی تھی اس کے باوجود میں نے دومنصوبے تیار کئے تھے۔ایک تو باغیوں سے خمٹنے کے لئے اور دوسر ابھارت سے لڑنے کے کئے۔ میر دونول منصوبے میں نے اپنے ڈویژنل کمانڈرول اور سٹاف کی مدد سے تیار کئے انہیں کاغذاورزمین پرجی ایچ کیونے منظور کیا' زمین پران کی منظوری جنزل حمید نے دی تھی۔

جو لوگ صف بندی میں اب کیڑے تکالتے ہیں' صف بندی کے سلسلے میں اپنی تجویز پیش

نہیں کرتے۔ صدیق سالک تو جنگ اور جنگی حکمت عملی کی الف بے بھی واقف نہیں۔ اس سطح کے منصوبوں پر تبصرہ کرنا اس برخور دار کے بس کی بات نہیں تھی۔ معلوم ہوتا ہے صدیق سالک نے میرے منصوبوں میں خامیاں تلاش کرنے کا کسی سے سبق پڑھا ہوگا۔ ان کے استاد تو وہی سے جنہیں نہ لڑائی کا تجربہ تھا اور نہ افواج کی کمان کا۔ وہ تو کری نشین فوجی سے جو مملی جنگ کے بجائے زبانی جنگ کے شیر ہیں۔

جنگ کے دوران ایک تم بید کیھئے کہ ہمارا انٹیلی جنس کا نظام بری طرح ناکارہ ہوکررہ گیا تھا اور ہماری لڑا نئوں کرانے کے اور ہماری لڑا نئوں کرانے کے اور ہماری لڑا نئوں کرانے کے ایک انٹوی آف اسپائینے اینڈ انٹیلی جنس سے ایک اقتباس پیش کرتا ہوں۔

" فتح یا شکست میں انتیلی جنس کے فیصلہ کن کردار کا انتہائی ڈرامائی اظہار ساتویں صدی کے اس عظیم تاریخی واقعہ میں دیکھا گیا جو خطہ عرب میں اسلام کی دین روحانی اور غالب قوت کے قیام کے وقت رونما ہوا۔ 624ء میں رسول کر میم اللہ نے اپنے سے برتر مکی قوت کو بدر کی لڑائی میں شکست دی تو اہل مکہ نے محمد اللہ سے ہمیشہ کے لئے چھٹکارا حاصل کرنے کی تھانی۔ انہوں نے وس ہزار سیاہ جمع کی۔رسول خدا زیادہ پریشان نہ ہوئے انہوں نے مکہ میں اسینے آ دمی رکھ چھوڑے تھے جنہوں نے دشمن کے عزائم کی اطلاعات فراہم کیں لیکن دشمن نے مخالفین کی مخبری کا كُونَى انتظام نه كيا' چنانچه جب مكه دالے مدینه پہنچے تو بیدد مکھ كر حیران رہ گئے كه ایك خندق اور ایک د بوارشہر کا احاطہ کر کے محمطین کو حملے سے محفوظ کئے ہے۔ اس غیر متوقع صور تحال برسوج بچار کے لئے وشمن نے پڑاؤ کیا چربارش ہونے لگی وشمن کے خیمے بھیگ گئے اور کھانا لگانا مشکل ہوگیا۔ آراء متصادم ہوئیں اور مزاج مگڑ گئے۔ لڑائی کے بغیر ہی وشمن بے نیل ومرام واپس لوٹ کیا۔اہل مدینہ کے متعلق حصول اطلاعات میں اپنے کمانڈروں کی ٹاکامی کی وجہ ہے اہلِ مکہ ك عظيم فوج ايك بھى تير چلے بغير شكست كھا كئى۔ اس كے مقابلے پر رسول كريم الله فتح ياب ہوئے کیونکہ انہیں میمن کی طافت کا 'اس کےعزائم' فوجی تیاری اورمنصوبے کے بل بل کی خبر

ماری 1971ء تک انٹیلی جنس کا زیادہ تر انتظام بنگالی چلا رہے تھے۔ فوجی کارروائی کے

نتیج میں انٹیلی جنس کی تمام ایجنسیاں ٹوٹ بھوٹ گئیں کیونکہ اکثر افراد عوامی لیگ کے طرفدار بن کرسرحد پارکر گئے اس کے بعد ہم انٹیلی جنس کا ایسا موثر نظام قائم کرنے میں ناکام رہے جو ہمارے کے کارآ مد ثابت ہوتا۔

جنگی کارروائی اورنتائج کا اتھار فراہم شدہ انٹیلی جنس رپورٹوں پر ہوتا ہے مقامی آبادی کے ذریعے بھارت کو ایک ایک بکر تک ہماری پوزیشنوں کاعلم تھا۔ دشمن کے جونیئر کمانڈ رتک ہماری دفاعی پوزیشنوں کا بذات وخود مشاہدہ کر چکے تھے۔ ہمارے متعلق معلومات کے حصول میں بھارت کو جدوجہد نہ کرنا پڑی۔ عام حالات میں ایسی اطلاعات دشمن کے گئی و سنے خون پیپنہ ایک کر کے بہت در کے بعد حاصل کرتے ہیں۔ مقامی آبادی نے ہماری پوزیشنوں تک اور عقب میں دئیں در کے بہت در کے معمد حاصل کرتے ہیں۔ مقامی آبادی نے ہماری پوزیشنوں تک اور عقب میں دشمن کی رہنمائی کی مجمد ایوب اور کے بہرامنیم نے اپنی تھنیف دی لبریشن وار (مارچ کے باعث بھارت کو سرحدوں میں داخل ہونے اور پاکستانی افواج کی پوزیشنوں کے متعلق کے باعث بھارت کو سرحدوں میں داخل ہونے اور پاکستانی افواج کی پوزیشنوں کے متعلق زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہتی ۔ بیکی فضا میں جو غیر معمولی دھندلا ہے بالعموم ہوا کرتی ہونہ کی باوجود ہماری افواج نے خوب جگ لڑی اور ایک باوجود ہماری افواج نے خوب جگ لڑی اور دائی کی قیادت کئی منصوبہ بندی جگ کارودائی کی قیادت کئی اچھی فقط یہی بات اس امری شاہد ہے کہ جگ کی منصوبہ بندی جگ کارودائی کی قیادت کئی اچھی فقط کے بات اس امری شاہد ہے کہ جگ کی منصوبہ بندی جگ کی کارودائی کی قیادت کئی اچھی

مارچ 1971ء سے ہم مکتی ہی سے بھی مصروف پیار تھے جے بھارت کی پشت بناہی حاصل تھی۔ ان افراد کو بھارتی سرزمین کی طرف دھیل دیا گیا تھا۔ مون سون کے دوران جب دشن کی گوریلا کارروائیاں ناکام رہیں تو اس نے بالواسط جنگ چھیڑ دی اور مکی 1971ء میں ہماری سرحدی چوکیوں پر گولہ باری شروع کر دی۔ وسطِ اگست سے اس میں اضافہ ہوگیا۔ اب دشمن کی پوری کمپنی یا بٹالین ہماری سرحدول میں داخل ہوکر حملے کرنے گی۔ اکتوبر کے آخراور نومبر میں گئی مقامات مثلاً بلونیہ کشتیا میں شدیدلڑائی ہوئی ہم جگہ ہم نے دشمن سے ابنا علاقہ خالی کو مبر میں گئی مقامات مثلاً بلونیہ کشتیا میں شدیدلڑائی ہوئی ہم جگہ ہم نے دشمن سے ابنا علاقہ خالی کرا کے اسے بہپائی پر مجبور کیا۔ 21 نومبر کو بھارتی افواج نے بھاری تعداد میں ہر طرف سے کرا کے اسے بہپائی پر مجبور کیا۔ 21 نومبر کو بھارتی افواج نے بھاری تعداد میں ہر طرف سے

حملہ کر دیا اور ہمارے علاقے میں گھس آئیں۔ یہ حملہ کھلی جارحیت تھی۔ اعلان جنگ اب بھی نہ ہوا تھا، کسی جگہ بھی اندر تک گھس آنے میں یا کسی اہم قصبے پر قابض ہونے میں دشمن 3 دیمبر تک ناکام رہا تھا، ہر چہار اطراف سے دشمن کے حملے ناکام ہو گئے تھے اور اس کامیابی پر پاک فوج اور میری تعریف کی گئی تھی۔

ہاری پلانتک تو بیتھی کہ مشرقی یا کستان کی جنگ مغربی یا کستان میں لڑی جائے گی اور اس مقصد کے تحت ہماری اکثر و بیشتر افواج مغربی پاکستان میں تعینات تھیں۔اس کا مطلب میہوا كه مشرقی با كستان میں محض دفاعی جنگ لڑی جائے گی جبکه مغربی با كستان سے بھر پورحمله كيا جائے گا اور یاک فوج دشمن کے علاقے میں اندر تک کھس جائے گی۔مشرقی یا کستان کے نقصانات کے مقابلے پرمغربی یا کستان میں زیادہ فوائد حاصل کئے جانے تھے۔مغربی یا کستان میں ہمارے یاس وافر افواج تھیں اور ذکر کردہ مقاصد کے حصول کے لئے ہمیں اچھا موقع ملا تھا کیکن بعض سینئر افسروں کی نااہلی اور ذاتی اغراض کے باعث ہمیں ناکامی کا منہ ویکھنا پڑا --- میں ذاتی طور پر اس مرحلے پر مغربی یا کتان سے حملے کے حق میں نہ تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ہم غیراعلان کردہ جنگ طویل عرصے تک کم از کم اسکلے سال تک لڑسکیں گے۔ بیٹملہ میرے علم کے بغیر کیا گیا' اس کا آغاز بھی تاخیر سے ہوا' اس کمزور اور تاخیر سے کئے گئے حملے نے مشرقی یا کتان کے شخفط کوعملاً ناممکن بنا دیا' اگر مغربی پاکتان ہے اس نیم دلانہ حملے کا آغاز نہ ہوتا تو ہاری تاریخ مختلف ہوتی۔میرا تو خیال ہے کہ بیھملہ ایک سازش کے تحت کیا گیا' اگر حملے میں ہم حقیقتا سنجیدہ تصفو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے 13روز کی تاخیر کیوں روار تھی؟ بیسوال بھی بیدا ہوتا ہے کہ جب حملہ کرہی دیا گیا تو پھرہم نے اسے انجام کو کیوں نہیں پہنچایا جبکہ ہم میں اتن صلاحیت موجود تھی۔ میں نے اسے سازش اس لئے کہا ہے کہ اول تو اس میں تاخیر ہوئی وسرے حملے کی سرے سے ضرورت ہی نہ تھی' تیسرے مجھے اعتماد میں نہ لیا گیا اور چو تھے حملہ کرنے کے بعد بریک لگا دیئے گئے۔ ہماری حمافت سے بھارت نے فائدہ اٹھایا 'بیاقدام وحمن کےعزائم کے عین مطابق تھا'اے تو مشرقی یا کتان میں موجود بے سروسامان اور تھی ہاری یا ک فوج کے خلاف اے تمام وسائل کو بروئے کار لانے کا موقع مل گیا کیلے تو ہم جارحیت کا شکارتھا اب

#### جمیں حملہ آور گردانا گیا۔ O

میرے لئے بیالیک معمدہ کے مصاحبانِ اقتدار نے بیے وقت کمزور اور ناقص کنٹرول پر مبن حمله آخر کیوں کیا۔ بیکن سنائی بات ہے کہ مسٹر بھٹونے جب دیکھا کہ کتی ہائی اور روس کی امداد کے باوجود بھارت کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے تو انہوں نے اسے بہی خواہوں کے ذریعے صدر کو بیاحقانہ خطرہ مول لینے پر آمادہ کرلیا۔اگر چہ غیر اعلان شدہ جنگ گذشتہ 9ماہ سے جاری تھی اور نومبر میں تو مشرقی محاذیر ہر جگہ شدید جنگ چھڑ گئی تھی بھارت نے 12 وویژن فوج سینکڑوں ٹینک ہڑاروں تو پیں سینکڑوں طیارے اور ہیلی کا پیڑ بحریہ کا کشر حصد مع طیارہ بردار جہاز میدم جنگ میں جھونک دیئے تھے اور بھارت کو بنگالیوں کی سرگرم حمایت حاصل تھی لیکن مجھے یقین تھا کہ ہمارے بہادر جوان اور افسر متمن کا مقابلہ کریں گے اور اس حد تک بھاری نقصان پہنچا کمیں گے کہ وہ پیشقد می کرنے کے بجائے 1965ء کی طرح اس کا طالب ہوگا اور سیاسی تصفیہ جا ہے گا۔ بھارت فوری فتح کا خواہ شمند تھا۔ غیر اعلان شدہ جنگ کے دنول میں فی آئی اے کے طیار مے اور تجارت جمری جہاز آجا مگئے تھے اس کے ساتھ ساتھ بهارامواصلاتی نظام ٔ ذخائر اور سنور محفوظ منے جوزیا دوتر ان دونوں شہروں میں تھے۔ بھارت اس يوزيشن ميں تھا كەوە عالمى رائے عامه كويكسر نظرانداز كرويتا' وەسياسى ياسفارتى ركاونوں اور تنقيدكو وعوت نہیں دینا جا ہتا تھا۔ بھارت اگر ڈھا کہ جنا گا تک یا سرحدول ہے دور کی بڑے شہر پرحملہ آ ور بوتا توسیای اور سفارتی رکاوثیل سدِراه بوجاتیل مجھے یقینِ واتن تھا کہ غیر اعلان کردہ جنگ کی صورت میں ہم وتمن کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں اور اس طرح کی جنگ میں وہ ہمیں شکست دینے میں ناکام رہے گا۔ بھارت کو بھی اس کا احساس تھا' چنانچہ میں نہیں جاہتا تھا كم مغربي محاذ كھولا جائے اس سے تو بين الاقوامي شهروں اور اڈوں ير دشمن كے آنے كى راہ بيس حاک تمام رکاوٹیں دور ہو جاتیں۔ دشمن کو ہمارے مواصلاتی نظام اور سٹورز کو تباہ کرنے کا موقع مل جاتا اوروہ مجھے ہرسمت سے کاٹ لیتا۔

محمد ایوب اور کے سبرامنیم کی مشتر کہ تصنیف کے صفحہ 216 پر مغربی محاذ کھولنے کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ پاکستانی حکمرانوں کی اقوام متحدہ کی مداخلت کے سلسلے میں کوششیں ناکام ہوگئی ہیان کی گئی ہے کہ پاکستانی حکمرانوں کی اقوام متحدہ کی مداخلت کے سلسلے میں کوششیں ناکام ہوگئی

تھیں اور یوں لگتا تھا کہ یہ مداخلت اس وقت تک نہ ہوگی جب تک مغربی سیکٹر پر بین الاقوامی فوجی کارروائی نہیں ہوتی۔مشرقی پاکتان میں بھارت نے ایس کارروائی کی تھی جس سے جنگ اور امن کا فرق مٹ گیا تھا اور بھارت آئندہ فوجی کارروائی کے لئے دنیا کو تیار کرنا چاہتا تھا۔ بھارت کی عددی برتری کے باعث پاکتان کو یہ گوارا نہ تھا کہ بھارت حملے میں پہل کر ہے۔ بھارت پرہم شاید یہ دعویٰ کرنے پر تیار تھے کہ بھارتی حکومت ہرگز ہرگز یہ قدم نہیں اٹھائے گی کھارت برہم شاید یہ دعویٰ کرنے پر تیار تھے کہ بھارتی حکومت ہرگز ہرگز یہ قدم نہیں اٹھائے گی سے نہاں جاتوان حملے میں پہل کرے۔اقوام متحدہ سوچتے تھے ) اگر جنگ جھیٹرنا ہی ہے تو منطقی طور پر پاکتان حملے میں پہل کرے۔اقوام متحدہ کی مداخلت کا جواز بیدا کرنے کے لئے ایساضر دری معلوم ہوتا تھا۔

مغربی محاذ جب کھول دیا گیاتو میں نے اس میں بڑی دلچیں لی۔ قیام پاکتان کے بعد ہمارا نظریہ بیدرہا ہے کہ مشرقی پاکتان کا دفاع مغربی پاکتان میں کیا جائے گا۔ اس کا مطلب بیت انظریہ بیدرہا ہے کہ مشرقی پاکتان میں دفاعی جنگ لڑی جائے گی جبکہ مغربی پاکتان سے بہت بھاری حملہ کر کے اندرتک گھس جا کیں گے۔ دغمن بھونچکا ہو کر رہ جائے گا اور ہماری افواج کی پیشقد می رو کئے کے اندرتک گھس جا کیں گے۔ دغمن بھونچکا ہو کر رہ جائے گا۔ اس منصوب پر اگر ٹھیک طرح عمل کیا جاتا تو یوں مشرقی محاذ پر دغمن کا دباؤ کمزور پڑ جائے گا۔ اس منصوب پر اگر ٹھیک طرح عمل کیا جاتا تو جھے یقین تھا کہ ہم بھارتی افواج کا محاصرہ تو ڈ کر انہیں بھارت میں دھیل دیتے۔ میری کامیابی کا انتخار مغربی محاذ کی اور قواج کا کامیابی پر تھا۔ بہی وجہ تھی کہ میں مغربی محاذ پر لڑی جانے کا حالی جنگ میں دلچیں رکھتا تھا کیونکہ میری فوج بلکہ سارے پاکتان کی قسمت داؤ پر لگی تھی۔ ہم خالی جانی ترب کا پتا بھینک دیا تھا' ان حالات میں کوئی ذی ہوش شخص لا پر واہی کا اظہار نہیں کر نے اپنا ترب کا پتا بھینک دیا تھا' ان حالات میں کوئی ذی ہوش شخص لا پر واہی کا اظہار نہیں کیا تھا۔

یہ بات بڑی واضح ہے کہ فوجی کارروائی بذات خود کوئی مقصد نہیں بلکہ حصول مقصد کا ایک ذریعہ ہے۔ مشرقی پاکستان کے حالات و واقعات کو یکہ و تنہا رکھ کرنہیں و یکھا جا سکتا۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کے واقعات ایک دوسرے سے الگ تھلگ نہیں بلکہ آپس میں گند ھے ہوئے شخے۔ بری بحری اور فضائی حاکمین اعلیٰ اور مرکزی حکومت مغربی پاکستان میں تھی۔ یہیں مسلح

افواج کی بھاری اکثریت اور وسائل و ذرائع نظے تمام وزارتیں 'سارے ایئر مارشل' ایڈمرل اور جزنیلوں کی اکثریت بہیں سے ملک افواج اور قوم کی قسمت کے فیصلے صادر کرتی تھی تو یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی مغرب میں رونما ہونے والے واقعات میں دلچیبی نہ لیتا؟ جولوگ واقعات کو الگ تھاکہ کر کے دیکھتے ہیں وہ دراصل فوجی امور تو کیا تو می امور سے بھی نابلد ہیں ۔۔۔ مختصریہ کہ میں ان وجو ہات کی بناء پر مغربی محاذ کھو لنے کے حق میں نہ تھا۔

(1) جنگ کے نتیج میں پیدا ہونے والی آل وغارت کری اور تاہی۔

(2) اگرمغربی پاکتان سے جملے کی صورت میں دشمن کے علاقے میں اندر تک نہ گھسا جا کا اور حملہ سرحد کے قریب ہی رک گیا تو میری پوزیشن مشکل بلکہ حد درجہ غیر مشکم ہو جائے گی۔

(3) مجھے یقین تھا کہ ہماری بہادرافواج بھارت کوسرحد کے قریب ہی رو کئے میں کامیاب رہیں گا اور چھے یقین تھا کہ ہماری بہادرافواج بھارت کوطویل جنگ نا گوار تھی کہ بیساز وسامان رہیں گی اور چھ کے اور جان وہال کے لحاظ سے بردی مہنگی ہوتی ہے۔

(4) مغربی محاذ کھولنے ہے بھارت کواس صدی کا سنہری موقع ہاتھ آئے گا جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ مشرقی یا کتان پر کھلم کھلا اور بھر پور حملہ کر دےگا۔

بلاشہ میں نے مغربی پاکتان کی جنگ میں دلچیں کی کیونکہ اس پر ہی پاکتان کی قسمت کا دارہ مدار تھالیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپ علاقے ادروہ ال کی لڑائیوں سے کوئی غفلت نہیں برتی ۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ تخلیق پاکتان کے آغاز ہے ہی یہ فیصلہ ہو چکا تھ کہ فوجی منصوبے اس امر کو چیش نظر دکھ کر بنائے جا ئیں گے کہ شرقی پاکتان کی جنگ مغرلی پاکتان میں لڑی جائے گی ۔ ان منصوبوں پر کامیا بی سے عملدر آمد کی غرض سے افواج کی افراد کی قوت اور وسائل ای مناسبت سے مختص کئے گئے ، یعنی کم ضرورت کے مطابق کم سے کم مشرقی پاکتان کے جنگی منسروں پاکتان کے جنگی مشرق اور مغربی پاکتان کے جنگی منسروں کے گئے ۔ مشرقی اور مغربی پاکتان کے جنگی منسوبے اس خیاس کو مذافر رکھ کر بنائے گئے ۔ منصوبوں کی تکمیل کے بعدان پر ریبرسل کی گئی اور منسوب سے خیاس کے فقط خفیہ لفظ (کوڈ ورڈ) کے اجراء پران منصوبوں پر بلاتا خیر عمل اس کا تمہیدی معائذ بھی ہوا تھا' فقط خفیہ لفظ (کوڈ ورڈ) کے اجراء پران منصوبوں پر بلاتا خیر عمل

بظاہر پاکتان کی جنگی کھت مملی میتھی کہ شرق کی جنگ مغرب میں لڑی جائے۔ ہمیں سے بتہ تھا کہ جنگ چھٹر نے پر مشرقی پاکتان مرکز سے کٹ جائے گا کہ دونوں میں ایک ہزار میل کا فاصلہ ہے۔ بھارت میصور تحال بحری اور فضائی راستوں کی ناکہ بندی کر کے بیدا کر دے گا۔ مشرقی پاکتان کے پاس فوجی قوت کم ہوگی استے بڑے علاقے میں گھس آنے کے راستے مشرقی پاکتان میں اور استے مسائل سے بیک وقت نمٹنا مشکل ہوگا اس لئے مشرقی پاکتان میں صور تحال خراب ہو جائے گی ہر چہاراطراف سے اس پر حملہ ہوگا اور ہوسکتا ہے اس کا اسٹریٹیجک محاصرہ ہوجائے۔

یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ محاصر ہے کہ یا تو محصورین توڑیں اور اگر بیمکن نہ ہوتو دوسرے محاف وں پر ایسی کارروائیاں کی جائیں جن سے محاصرین کی توجہ منعطف ہوجائے۔ ایسی صورت میں مغربی پاکستان سے جہاں اصل فوجی قوت موجودتھی وشمن پر بلغار ہونی تھی تا کہ وشمن کی برتری ختم کر کے خود فوقیت حاصل کر لی جائے۔ اس بھر پور جوابی کارروائی کا انحصار خود نمتخب کردہ وقت اور مقام پر حرکت پذیر ذرائع سے لیس ہوکر برق رفتاری سے بھر پور حملہ کرنے کی صلاحیت پر تھا تا کہ دشمن کی کمزور پوزیشنوں کوروند تے ہوئے مقامی برتری حاصل ہوجائے۔

حملہ آورفوج کو بہاڑے تیزی کے ساتھ پھسلتے ہوئے برف کے و دے کی طرح یکفار کرکے و شمن کے ہوش وحواس معطل کرنا تھے تا کہ اس پر مادی اور نفسیاتی برتری حاصل ہوجائے۔ کاری ضرب کا پہطریقہ بدائی مار ہمارے پاس گویا ٹرپ کا بہا تھا جو و شمن کی تباہی کا سامان بدا کر کے اسے شکاری کے بجائے پنجیر بنا ڈالٹا۔ پر زور دار حملے اور تقسیم قوت کی اسٹر بنجی تھی۔ اس تصور کی بنیاد اس بات پرتھی کہ اس قیصلہ کن حملے کو نہایت عزم اور استقلال کے ساتھ انجام کو پہنچایا جاتا اور پاک افواج ہی کو کلیدی پوزیشن حاصل کرنا تھی۔ بیاسٹر بنجی ہم اپنے مقاصد کے حصول کے لئے بروئے کار لا سکتے تھے۔ حملے کی صورت میں بھارت اپنی فوجی قوت ایک جگہ مرتکز نہ کر سکتا تھا اور وہ بی قوت دو حصول میں تقسیم کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ بیصورت یقینا ہمارے مفاد میں سکتا تھا اور وہ بی قوت کو مرکز کرتا تو مغربی محاذ پر ہماری افواج کے ارتکاز کے باعث ہماری قوت زیادہ سے زیادہ وہ دتی اور ہم مغربی محاذ پر برتریا مساوی حیثیت حاصل کر لیت چونکہ ہماری قوت زیادہ سے زیادہ وہ تی اور ہم مغربی محاذ پر برتریا مساوی حیثیت حاصل کر لیت کو چونکہ

کھرتی کے لئے خام مواد ہمیں مغربی بازو میں میسر تھا اور دفاعی صنعتیں میبیں موجود تھیں فیصلہ کن معرکہ آرائی بھی اسی بازو میں ہوناتھی مگر جو پیش آیاوہ بھی سن لیجئے۔ مشرتی پاکستان کے خلاف معارت نے تقریباً 12 ڈویژن تخص کر دیئے تھے جبکہ مغربی محاذیر اس کے 14 ڈویژن تھے۔ مغربی محاذیر فوجی قوت کیسال تھی۔ تاریخ اسلام میں سے پہلاموقع تھا کہ کفار کے مقابلے پر مسلمانوں کی قوت ایک کھی۔ ایسے مواقع صدیوں بعد ہی ملاکرتے ہیں۔

مشرقی پاکستان میں افواج کی کم سے کم تر تعدادتو بھیڑ ہیئے کی فریب وہی کا سامان تھا۔ان افواج کی سلامتی کا دارومدارمغربی محاذیت بھر پور جوانی کارروائی کی حکمت عملی پرتھا۔ بیہ بات طے تھی کہ شرقی پاکستان پر بھارت کے بھر پور حملے کی صورت میں مغربی پاکستان میں مقیم افواج خود بخو دحر کت میں آ کر فیصلہ کن مقام پر سرتکز ہو کر وشمن سے پیش قدمی کا موقع چھین لیں گی۔ یہ جوالی کارروائی تندوتیز ہوگئی اور ہماری افواج جنگی نوعیت کے اہم و نازک وسیع علاقے پر قبضہ كرليل كيا كيا احيانك ماربيين سے سراسيمه ہوكر دشمن كو بالنبه بليث جانے كا فورى احساس ہوگا اور ای جس شہر نے والی بیوٹن کا مقابلہ کرنے کے لئے وہ ہاتھ یاؤں مارے گا۔اس صدے کے عالم میں وہ مشرقی پاکتان کو بھلادے گا۔ نے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لئے وہ مشرقی محاذ ہے اپنی افواج نکال لے گا۔ مشرقی پاکستان میں متعین افواج کا محاصرہ ٹوٹ جائے گااور انہیں قدر ہے سکون کے ساتھ ساتھ سازگار حالات میں لڑنے کاموقع مل جائے گا۔مغربی محاذ ہے ہمارے حملے میں شدت پیدا ہونے سے دشمن پر دباؤ بڑے مطاکا اور دشن کے سو چے مجھے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ بھارت کے پاس اس وقت اس کے سوا اور کوئی چارہ کارنہ ہوگا کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئے اور ہم سود ہے بازی کی بہتر پوزیش میں ہوں۔ پی تھا وہ پس منظراور وہ وجو ہات جن کی بناء پر ہم نے اس پالیسی کوا پنایا کہ مشرق کا دفاع مغرب

ہمارا اندازہ بالکل ٹھیک تھا' بھارت نے اپنی افواج کو دومجاذوں پر تقسیم کر دیا تھا۔مغربی محاذ پر ہمیں برابری حاصل تھی بلکہ ٹینکوں کے معاملے میں ہم برتر پوزیش میں تھے۔ بیصورت ہمارے حق میں تھی۔ہمارے ریزرو میں اتن وافر مقدار میں آرمز' تو بیں اور انفنز ی تھی کہ ہم

بھارت کا دل چیر کررکھ دیتے۔ قبل اس کے کہ بھارت کوئی کارردائی کرتا ہم آسانی کے ساتھ 60 سے 80 میل تک دشمن کے علاقے میں گھس سکتے تھے۔ میں توب کہوں گا کہ ہم اس سے بھی آگے جا سکتے تھے۔ اپنے عقب ما یمین ویبار پر کوئی خطرہ مول لئے بغیر ہماری افواج بھارت کے میدانی علاقے کو دندناتے ہوئے عبور کر کے مکاردشمن کو گھٹے ٹیکنے پر مجبور کر دیبتی اور یوں مشرقی اور مغربی پاکتان منتقبل قریب تک بھارت کے خطرے سے محفوظ و مامون ہو جاتے۔

ہم اس سہری موقع ہے فائدہ اٹھانے میں ناکام رہے۔ مشرقی پاکتان میں مقیم بہادرافواج 9 اول کے طویل عرصے تک دخمن کے مقابلے پر بغیر کوئی بڑا نقصان اٹھائے ڈگی رہیں لیکن مغربی کا ذیر چندایام میں 5 ہزار مربع میل کا علاقہ کھو جنسے کے بعد جنگ بندی فی الفور قبول کرلی گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ قوم النعوامل اور افراد کو شناخت نہ کرے جن پر ہمارے قابل نفرت دخمن کا جرکس نکالنے کا سہری موقع ضائع کرنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ ہمارے فوجی جوانوں اور الن کی کمان کرنے والے افسروں کا کوئی قصور نہیں نظمی تو ہماری ہائی کمان نے کی اس نے کارروائی میں 13 دن کی تاخیر روار کھی ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جملہ کرنا ہی ٹھہرا تھا تو اتنی تاخیر کوں ہوئی ؟ حملے میں تاخیر اور پھر اس پر طرہ یہ کہ طوفائی یلغار کے فقد ان نے مشرقی تاخیر کوں ہوئی ؟ حملے میں تاخیر اور پھر اس پر طرہ یہ کہ طوفائی یلغار کے فقد ان نے مشرقی یا کتان میں متعین افواج کی سلامتی کوشکل بنادیا۔

### ٹکا خان کے ریز روحرکت ہی میں نہ آئے

ہماری ہراول فوج نے تو بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور تفویض شدہ کام کامیابی سے سرانجام دیے لیکن ہماری ریزرہ کو جو کمانڈرانچیف کے ہاتھ میں تُرپ کے ہے کی مانند سے حرکت ہی میں نہ لایا گیا' یہ ریزرہ جزل لکا خان کے ماتخت سے جن میں نہ تو اتنی بڑی افواج سے کام لینے کی صلاحیت تھی اور نہ کی ایی جنگ کا تجربہ تھا جس میں حرکت پذیری کو کلیدی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ ان کا بڑے سے بڑا تجربہ تو یہ تھا کہ انہوں نے تشمیر میں آ ہتہ رو تین کے سلسلے میں ایک انفیز کی ہر گیڈ سے کام لیا' ریزرہ افواج کی قیادت ان کے سپرد کرنا آ

تض سازشی سیاست کے طریقہ کاربڑے ہی عجیب وغریب ہوتے ہیں۔ ''البدر''۔۔۔۔ ''دلشمس''

''البر'' میں صد درجہ وفادارلوگ شامل تھے جنہوں نے خودکو پاکستان کے لئے وقف کر رکھا تھا۔''الشمس'' میں بھی محب وطن اور سرگرم پاکستانی تھے۔''البر'' کے رضا کار زیادہ پر جوش تھے۔ البرراور الشمس نے ول و جان کے ساتھ ہماری افوائ کے ساتھ تعاون کیا۔ انہوں نے ہمیں بھی و غانہیں دیا' ہمارا ساتھ جھوڑ کر وہ کمتی بائن ہے نہیں ملے' ہمارے وشمن کے معی ماز بازنہیں کی۔ جھے اپنے کمانڈ وزکو دشمن کے علاقے میں جینے کی اجازت نہیں گورٹی دشمن کی سرز مین پر یہ کارروائیاں اکثر و بیشتر''البد'' کے رضا کارکیا کرتے تھے۔ انہوں فیا گھا' بہت سے لوگ اگر تلہ جھوڑ کر ہماگ کھڑے ہوئے تھے۔ اس واقعہ سے بھارتی شہر یوں کا حوصلہ بہت ہوئیا تھا' بہت سے لوگ اگر تلہ جھوڑ کر ہماگ کھڑے ہوئے تھے۔ اس واقعہ سے یہ بھی تابت ہوتا ہمائل بہدا کئے جا سکھ تھے۔ ان جوانوں نے کلکتہ میں بھی بہت اچھی کارروائی کی تھی۔ مشرقی مشرقی کی میں بہت اچھی کارروائی کی تھی۔ مشرقی بیاکتان کے ان تمام رضا کاروں اور اسلام پند قائدین کی ضدمت میں جھے بس یہی کہنا ہے:

بآں گروہ کہ از ساغرِ وفا منتند سلام ما' برسانید ہر مجا ہستند

ہارے رضاکاروں کو جدید اسلحہ سے لیس نہیں کیا گیا تھا۔ ہارے پاس ہتھیاروں کی کی تھی،
یہاں تک کہ ہمیں سول آرڈ فورسز کے لئے بھی ٹھیک طرح سے اسلحہ سپلائی نہ ہوا تھا۔ بعض
رضاکاروں کا تو کیا فرمیری اپنی آرٹلری بھی شدید قلت سے دو چارتھی، جو بچھ تھوڑا بہت
ہمارے پاس موجود تھا اسی سے کام چلا تا پڑا اور ہمارے ایک آرٹلری رجمنٹ کو 3.7 ہاؤانٹررز
سے مسلح کیا گیا جنہیں دوسری جنگ عظیم (45-1939ء) میں بھی فرسودہ تصور کیا جا تا تھا۔ یہ
گئیں صوبہ سرحد میں قباکلیوں کے خلاف استعال ہوئی تھیں۔ آپ خود ہی اندازہ سیجئے کہ ہم نے
ان فرسودہ ہتھیاروں کے ساتھ جدید جنگ لڑی۔ ہمیں اور بھی دیگر اشیاء درکارتھیں جواول تو

بہت بوی غلطی تھی کہ ریز روافواج ہے جنگ اور پاکتان کی قسمت وابستہ تھی۔ انہیں ریز رو افواج کورکت میں لاکر حملہ کرنے کا تھم دیا گیا تھا لیکن وہ ان علاقوں ہے جہاں فدکورہ افواج مجتمع تھیں' افواج کورکت میں لانے سے قاصر رہے۔ اس شمن میں دو وجو ہات پیش کی جاسکتی ہیں یا تو اہلیت اور صلاحیت کا فقد ان یا پھر یہ کہ موصوف مسٹر بھٹو سے ساز باز کئے تھے جو اس بات کے تق میں نہ تھے کہ پاکتان میدان جنگ میں کا میا بی حاصل کرے وجہ خواہ کوئی ی بھی ہو' بات کے تق میں نہ تھے کہ پاکتان میدان جنگ میں کا میا بی حالات کو بگاڑ دیا۔ ان کے خلاف کا ردوائی ہونے کو تھی کی سربراہ مقرر کر دیا جے وہ دو و باررسواکر کے تھے۔

راجیوتان میں ہاراحملہ ایئر مارشل رحیم یارخان کی ناکامی کے باعث کامیابی سے ہمکنار ندہوسکا۔فضائی امداد کا وعدہ کرنے کے باوجود انہوں نے تملہ آورسیاہ کو سیامداد فراہم نہ کی جس کے نتیجے میں بھارتی فضائیہ نے ہمارے سیاہیوں اور ٹینگوں کو بری طرح نقصان پہنچایا'وہ بھی مسٹر بھٹو سے ملے ہوئے تھے اور اٹھوں نے بیٹر کت جان بوجھ کر ذاتی وجوہات کی بناء پر کی اگر جماری ریزروافواج تھیک طرح سے تملہ آور ہوجا تیس یاان کی کمان ایسے جرفیلوں کے سپرد ہوتی جنہیں جنگ کا تجربہ تھا اور جو جنگ کی صلاحیت رکھتے تھے تو 1971ء کا المیہ پیش نہ آ تا حمله کی ناکامی کی بنیادی وجه بری همی که فضائیدگی کوششوں کو جان یو چھ کرسیوتا ژکیا گیا۔ ایئر مارشل رحیم خان بھٹو کا حامی تھا۔ بیٹین ممکن ہے کہ فوجی نولے میں، جومتحدو یکجان نہ تھا 'دسمبر میں انتشار ببیدا ہو گیا ہو۔مسٹر بھٹواوراس کے حامیوں کا مفادیجی خان اور ان کے رفقائے کار کی فوجی تذلیل سے وابستہ تھا --- گواس عیارانہ وجد کی حمایت میں کوئی شواہدتو موجود نہیں تاہم اسے نا قابل قبول كهدكررد بهي نبيس كيا جاسكتا البعض حقائق بردے واضح بيں اور ان كى معقول توضيح نبيس کی گئی۔ بحربید کی تمام اعلی قیادت بری فوج کی قیادت کے برے حصے بشمول جزل کیجیٰ خان جزل حمید' جزل پیرزاده' جزل عمر' جزل مضااور کئی دیگر جرنیلوں کو برطرف کر دیا گیالیکن چیف آف جنزل ساف گل حسن كور كماندر اور بدنام نكاخان، اكبرخان اور فضائيه كے تمام اعلى افسرول کوچھیٹرا تک نہ گیا۔ گل حسن اور بھٹو کے مابین تعلقات ایک عرصے سے زبانِ زدِ خلائق

فراہم نہ کی گئیں اور بعض صورتوں میں جواشیاء ہمارے پاس تھیں وہ یا تو مطلوبہ تعداد میں نہ تھیں یا فرصورہ ہو چکی تھیں۔ دہمن کے تمام یونٹ حتی کہ پولیس اور مکتی بائی کے افراد کے پاس جدید ہتھیار اور نئی ٹرانسپورٹ تھی لیکن 9ماہ کے اس طویل عرصے میں پاک فوج کے جوانوں نے ٹابت کر دکھایا کہ اصل اہمیت اسلحہ کونبیں بلکہ اسے استعال کرنے والے کو حاصل ہے۔ یہاں یہ بتانا بھی غیر مناسب نہ ہوگا کہ 1971ء کے سانحہ پر غیر جانبدار مصنفین نے جو قریب قریب تنا بھی غیر مناسب نہ ہوگا کہ 1971ء کے سانحہ پر غیر جانبدار مصنفین نے جو قریب قریب تمام کے تمام غیر ملکی ہیں، جو کتب کسی ہیں ان میں میری معلومات کی حد تک کوئی تصنیف ایس نہیں جس میں پاک فوج کے جوانوں کو افسروں کو یا مجھے بردل یا نااہل قرار دیا گیا ہو یا ہماری صف بندی کوناقص کہا گیا ہو۔

21 در میل اسک ما حد اسک میل کردور ہاتھا۔ یا در ہنا چاہے جھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کمل اعتقاد ہوئی تو صدیق سالک ما عقاد ہوا تھا۔ یا در ہنا چاہے جھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کمل اعتقاد ہوا تھا۔ یا در ہنا چاہے جھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کمل اعتقاد ہوا تھا۔ یا در ہم سلمان کی طرح میرا بھی عقیدہ ہے کہ عزت و ذات اللہ بی کی طرف سے ہے میں اپنی دات یا مستقبل کے متعلق فکر مند نہیں رہتا۔ برصغیر میں کوئی شخص ایسا نہیں جس نے اپنی سادی ساپہیا نہ زندگی میں اسے اعزازات ماصل کے ہوں اور اپنی عمر اور سروس کر دپ میں دینا کے فوجی افری اور اپنی عمر اور سروس کر دپ میں دینا کے فوجی افری سے مشکلات کا خدہ پیشانی کے ساتھ مقابلہ کرنے 'پرخطر طالات میں اپنے اعصاب پر قابور کھے' جان کی کا خدہ پیشانی کے ساتھ مقابلہ کرنے 'پرخطر طالات کا بہاوری کے ساتھ مقابلہ کرنے اور مشکل اور پُر یکے طالا ب میں بلاتا خیر فیصلے صادر کرنے پر دینے جاتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں میرے کمایٹر رنے جھے میں بلاتا خیر فیصلے صادر کرنے پر دینے جاتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں میرے کمایٹر رنے جھے میں بلاتا خیر فیصلے صادر کرنے پر دینے جاتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں میرے کمایٹر رنے جھے کہ تا تا ہوں۔

جھے یہ خاص واقعہ تو یا ونہیں البتہ تنگیم ہے کہ میری آئھوں سے آنسوایک بارنہیں دو بارنہیں بلکہ کئی بارچھک آئے ہیں۔ مئی 1971ء ہی کی بات ہے اللہ تعالی نے جھے ایک پوتے ہے نوازا تو میں خالقِ حقیقی کے حضور سربہجو دہوکر رویا۔ میں نے ایک طویل عرصے تک لڑائیاں لڑی ہیں'اکٹر افسروں کی نبیت بہت طویل عرصے تک لڑائی کے دوران بعض مشکل فیصلے کرنا ہوتے ہیں'اکٹر افسروں کی نبیت بہت طویل عرصے تک لڑائی کے دوران بعض مشکل فیصلے کرنا ہوتے

میں بعض ناخوشگوارقدم اٹھانا پڑتے ہیں بعض فوری احکامات دینا پڑتے ہیں ہے ہرایک کے بس کا کام نہیں ہیاس کی دین ہے جے پروردگار دے۔ ہر شخص ایسے فیصلے کرنے ایسے احکامات دینے اور ایسے قدم اٹھانے کا حوصلے نہیں رکھتا۔ جب بھی ذاتی تجربے پر بہنی مجھے کوئی ایسا چٹم دید واقعہ بیان کرنا پڑتا ہے جس میں بہادر جوانوں اور افسروں نے دین وطت کا پر چم بلندر کھنے کے لئے جام شہادت نوش کیا' ملک کو قائم اور دائم رکھنے کے لئے سفر آخرت اختیار کیا تو میری آئھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ بردل تو کانپ اٹھتے ہیں' ان کے آنسووں کے موتی کہاں؟ خشک ہو جاتے ہیں۔ 'بوچ' اور ظالم سنگدل ہوتے ہیں۔ پھر میں آنسووں کے موتی کہاں؟ دسک ہو جاتے ہیں۔ 'بوچ' اور ظالم سنگدل ہوتے ہیں۔ پھر میں آنسووں کے موتی کہاں؟ دسے ہمادروں کو اللہ تعالی نے احترام آدمیت کی دولت سے مالا مال کیا ہوتا ہے' فطرت نے ان میں جذبہر مم کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ روم اور تے ہیں تو اپنے گئے نہیں' دوسروں کے لئے۔

بعض لوگ میدان جنگ میں اجرائے احکامات یا پیردی احکامات جاری کرنے البتہ بعض لوگ بنگا کیوں اور ڈھا کہ یو نیورٹی میں طلبا کے قتل عام کے احکامات جاری کرنے کا دعویٰ کر سکتے ہیں ایسے لوگ قتل و غارت گری ہے بدل بہادری کا دعویٰ بھی کر سکتے ہیں۔اس طرح کی بہادری کا مجھے میں حوصلہ ہے نہ ہمت۔ میں اس ضمن میں دوحوالے بیش کروں گا' ایک تو میری اپنی چھی اور دوسر کا فسروں سے میری وہ گفتگو جو میں نے اپنی زندگی کے نہایت ٹازک موڑ پرکی تھی۔ میچھی میں نے جزل ٹکا خان سے چارج لینے کے بعد لکھی تھی اور گفتگو ادکامات کے حصول پر ہتھیار ڈالنے کے بعد کی تھی۔ نہ کورہ چھی 1971 پریل 1971ء کو مختلف یونٹوں اور فارمیشوں کو تحریم ہوئی تھی' اس چھی کا خلاصہ یوں ہے:

" یہاں چنچنے کے بعد یہ باتیں متعدد بار میرے علم میں آئی ہیں کہ ہمارے بعض سپائی شرپندوں اور دشمنوں سے خالی کردہ علاقوں میں لوٹ مار اور قتل و غارت گری میں ملوث ہوئے ہیں۔ آبروریزی کی خبریں بھی سننے میں آئی ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ لوٹا ہوا مال واسباب مغربی پاکستان واپس جانے والے اپنے کنبوں کے ذریعے ارسال ہوا ہے چنا نچہ یہ ہمایت کی جاتی ہے کہا گیا تھا تو دخلاف واسپان حرکات کا نہایت بختی کہ ایسے سپاہیوں کی گرفت کی جائے ایسی نازیبا' ناشا نستہ اور خلاف واسپان حرکات کا نہایت بختی کے ساتھ قلع قبع کیا جائے' جولوگ اس طرح کے جرائم میں ملوث پائے گئے ان کومثالی اور کئی

سزا دی جائے خواہ وہ افسر ہی کیوں نہ ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے سپاہی بدمعاش اور لئیرے بن جائیں۔ ایسے عناصر سے ہرگز ہرگز نرمی نہ برتی جائے اور نہ ان کا کوئی لحاظ کیا جائے۔''

ایی چوشیاں عام حالات میں تحریز ہیں کی جاتیں ہوتو غیر معمولی حالات میں کی جاتی ہیں۔
وُسپلن کے اعتبار سے پاک فوج کا شار دنیا کی بہترین افواج میں ہوتا ہے۔ ان حرکتوں پر سزا
دینے کے بجائے بعض سینئر افسروں نے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ ان افسروں کے متعلق کچھ نہ کہنا
میں بہتر ہے جس مخص نے بھی قانوں کی خلاف ورزی کی میں نے اسے سزا دی۔ حرکات بدیا
بزدلی کے اظہار پر میں نے کئی افراد کو مغربی پاکستان واپس بھیج دیا۔ جن لوگوں کو سزا دی گئی یا
جنہیں حکومت نے سزا یاب ہونے سے بچالیا وہی لوگ اپنے جرائم کی پردہ پوشی کے لئے
میرے خلاف افسانے تراش رہے ہیں۔

اب آئے اس گفتگو کی طرف جو میں نے ڈھا کہ میں کی تھی۔ اس سلسلے میں صدیق سالک نے اپنی غیرفرمائٹی تفنیف" ہمہ یاراں دوزخ" کے صفحہ 40 پراس گفتگو کا خلاصہ بیان کیا ہے جو 20 دیمبر کو میں نے افسرواں اور جوانوں سے کی تھی۔صدیق سالک لکھتے ہیں :

"20" و جمبر کوفتی 8 ہے کے قریب جزل نیازی اپنی مخصوص قیام گاہ سے نکل کراپنے سابق فیک ہیڈ کوارٹرز کی طرف آئے جہاں انہیں جو افسر اور جوان دستیاب ہوسکے ان سے الودائ باتیں کیس۔ گفتگوکا خلاصہ بہ تھا کہ ہم نے جنگ بندی کا سودا کیا ہے عزت کا نہیں لہذا اپنی عزت اور وقار کو برقر اررکھنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے لئے دشمن کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا اور ڈھا کہ سے روائل کے وقت جس چیز کی وہ اجازت دیں ساتھ لے لین ورنہ ادھر ہی چینک جانا۔ چیزوں سے بلاوجہ چیننے کی ضرورت نہیں۔

بردل انسان اس طرح کے احکامات نہیں دیا کرتا۔ جبل پور میں ہندووں اور ریڈ کراس کے نمائندہ جبل نمائندہ سے کھری کھری ہا تیں کرنے کا حوصلہ اور کسی کو نہ ہوا تھا۔ ریڈ کراس کا ایک نمائندہ جبل پور آیا تھا اس کا تام غالبًا الیگزینڈ رتھا' علاوہ اور باتوں کے ہندووں نے اس سے کہا کہ بھارت اور پاکستان کے لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ میں مداخلت کرتے ہوئے بولا کہ یہ غلط ہے'

ہندوؤں نے ہماری بیٹے میں چھری گھونی ہے اورہم ان کے جانی وشمن ہیں۔ ہندو ہرگز ہرگز ہمارے بھائی نہیں اگر اللہ تعالی نے جاہا تو ہم انقام لیں گے۔

### آخری آ دی ، آخری گولی

1965ء کی جنگ میں میں نے 4ایف -ایف کو احکامات جاری کئے تھے کہ وحمن کسی صورت بھی ظفروال کوعبور کرنے نہ یائے ہر قبت پر اس کاراستدروک دیا جائے۔وہ فقط تمہاری لاشوں ہی سے گزرے۔ اتفاق ویکھے 1971ء میں بلی کے مقام پر میں نے ای طرح کے احكامات جاري كئے اس وقت بھي 4ايف-ايف وہال تعينات تھي۔ دونوں بار ان احكامات پر لفظ بدلفظ عمل ہوا تھا۔ میں نے ساری سیاہ کو' آخری آدمی' آخری کولی' تک الرنے کا حکم دیا جس كا مطلب ميتها كه وه اس وقت تك الريخ ربين جب تك البين شهاوت نصيب نه مو دونوں بار جب میں نے بیاحکامات جاری کئے تو میری آ تھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے لیکن میں اس وقت تطعی نہیں رویا تھا جب میں نے جارج لینے کے بعد ڈسپلن بریخی سے عملار آ مد کے متعلق چھی لکھی تھی۔ وہ ڈسپلن جو نااہل اور ناتجر بہ کارافسروں نے خراب کر دیا تھا' میں اس وقت بھی نہ رویا تھا جب میں نے جی ایج کیوکوڈھا کہ ہے بھیجے گئے سامان تعیش سے بھرے ہوئے بحری جہار کے متعلق چیٹی لکھی۔اس جہاز میں بھرے ہوئے سامانِ تعیش اور اس کے نئے مالکان یر جنزل فرمان علی یقینا روشنی ڈال مکیس کے۔میں اس وقت بھی نہ رویاتھا جب میں نے تالیندیدہ افسروں کو کمان سے ہٹا کر دالیں بھیج دیا تھا۔ میں اس وقت بھی ندرویا تھا جب میں نے ان لوگوں کے خلاف ضابطے کی کارروائی کی تھی جنہوں نے فوجی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی تھی یا برز دلی کا مظاہرہ کیا تھا۔ جانبدار مصنفین اور تا قابل اعتادلوگ مجھے گزندنہیں پہنچا سکتے 'جب ان لوگوں کے آتا لیمنی مسٹر بھٹو اور جنزل ٹکا خان حوصلے اور ضمیر کے سواہر دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود جھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے تو بیکا سہلیس میرا کیا بگاڑ کیں گے۔ان لوگوں کا تو ماضی ایسا ہے کہ بیاور تو کیا خودا ہے اہل خانہ کومنہ دکھانے کے قابل نہیں۔

9 دسمبر 1971ء کوفوج کے سینئر افسروں بشمول میجر جنزل راؤ فرمان علی اور گورنر ما لک کو

اس عظیم المیے سے بیخے کی کوئی امید نہ رہی تھی اور بیسب لوگ جنگ بندی کے متعلق علی الاعلان سوچ رہے متعلق علی الاعلان سوچ رہے متعلق بندی کے سلسلے میں کارروائی کا آغاز کرول لیکن میں نے انکار کر دیا' چنانچہ ڈاکٹر مالک نے بحثیت گورز صدر یکی خان کوسکنل دیا۔

میں ایک بار پھر آپ سے جنگ بندی اور ساسی مجھوتے کی درخواست کرتا ہوں۔ جزل فرمان علی تو 21 نومبر ہی سے ناامید ہو گئے تھے اس ناامیدی کی تفصیلات میں جانا نی الحال مناسب نہیں پہلے تو انہوں نے اقوام متحدہ کے نمائندہ تھیم ڈھا کہ مسٹر پال مارک ہنری سے رابط قائم کیا کہوہ مجھے ڈھا کہ کو کھلا شہر قرار دینے پر آ مادہ کریں لیکن میں نے بوجوہ انکار کر دیا۔ ڈاکٹر مالک تو شروع ہی سے ساسی تصفیے کے لئے کوشاں تھے وہ سنہیں چاہتے تھے کہ قل و عارت گری ہواور خون کی ندیاں بہیں۔ وہ ایک عظیم پاکستانی تھے اور سای تصفیے کے لئے خلوص دل سے ہواور خون کی ندیاں بہیں۔ وہ ایک عظیم پاکستانی تھے اور سای تصفیے کے لئے خلوص دل سے کوشش کر رہے تھے۔ ندکورہ بالا بیغام نہ تو جزل فرمان علی نے لکھا اور نہ وہ اس کے محرک تھے بلکہ انہوں نے تو اس بیغام کے ساتھ گوئی اور سلوک ہی کیا تھا جس کے متعلق وہ تاحیات متفکر رہیں گے۔

میں بیان کردہ سیای تصفیے یا جنگ بندی کے خلاف ندتھا بلکہ میں اس طریق کار کے خلاف تھا جو اس سلسلے میں جزل فر مان علی اوران کی جماعت پیش کررہی تھی کہ نتائے گی پرواہ کئے بغیر جنگ بندی جنگ بند کردی جائے۔ گورنر مالک نے مجھ سے مشورہ کیا اور میں نے انہیں بتایا کہ جنگ بندی کے احکامات مغربی پاکستان سے جاری ہونے چاہئیں خواہ بیہ آ پ کے پیغام کے جواب میں جاری ہوں یا خود بخو دموصول ہوں لیکن میں ایسے احکامات کے لئے درخواست نہ کروں گا۔ اسلام آباد میں موجود حکام کوصور تحال کا پورا پوراعلم ہے۔ گورنر میرے اپنے ہیڈکوارٹر اور دوریش ہیں ایسے احکامات کے لئے درخواست نہ کروں گا۔ دوریش ہیں موجود حکام کوصور تحال کا پورا پوراعلم ہے۔ گورنر میرے اپنے ہیڈکوارٹر اور دوریش ہیڈکوارٹر ز کے علاوہ اسلام آباد کی اپنی انٹملی جنس کی رپورٹوں اور فضائیے کے ہیڈکوارٹر ز میں میں جیجی جانے والی رپورٹوں سے حکام کوصور تحال کا پورا پوراپوراعلم ہے۔

جنگ کے دوران میں مجھے تحریری پیغام ملاتھا اور لیفٹینٹ جنزل گل خود بھی مجھے یقین ولاتے رہے کہ پاکستان کو دولخت ہونے سے بچانے کے لئے جین اور امریکہ مداخلت کرنے کو ہیں۔

میرا فوری ردمل تو بینها که شاید بیدیج بی ہولیکن جلد بی میں اس نتیج پر پہنچا که اس مداخلت کا کوئی امکان نہیں کیونکہ:

(1) بھارت اورمشرقی پاکستان آنے والے راستے برف سے انے پڑے ہیں اور چین اور چین اس قابل نہیں کہ فضائی راستے ہے اپنی افواج بھیج و ہے اور ان کی دیکھے بھال کرتار ہے۔

(2) ہمارا چین سے کوئی ایبامعاہدہ ہیں جیسا بھارت کاروس کے ساتھ ہے۔

(3) ڈھاکہ میں مقیم حکومت چین کا نمائندہ ہمیشہ سے کہتا رہا کہ ہم عوام سے اپنا جھگڑا چکا لیں ۔۔

(4) ہمیں وائرلیس کی اس فریکوئنسی (برقی لہر) ہے آگاہ ہیں کیا گیا جس پرہم چینیوں سے رابطہ قائم کر کے تفصیلات طے کریں۔

(5) ہم تو زمینی جنگ میں مصروف ہیں اور امریکی ہماری مدوکرنے کی پوزیشن میں نہیں ان کے ہیلی کا پٹر اور طیارے ہمارے لئے بڑے کارآ مد ثابت ہوتے لیکن امریکیوں سے رابطہ قائم کرنے کے لئے بھی ہمیں کوئی وائرلیس فریکوئنسی نہ بتائی گئی تھی۔

نومبر کے آغاز میں مسٹر بھٹو کی سرکر دگی میں ایک وفد پیکنگ گیا تھا جس نے چینی قائدین کے ساتھ مختلف موضوعات پر بات جیت کی تھی۔اس دور ہے کے دوران میں مسٹر بھٹو نے اعلان کیا تھا ''اس اجلاس کے نتائج کی روشنی میں دشمن کوحملہ کرنے کی جرات نہ ہوگی۔''

چینیوں کے متعلق میرااندازہ یہ ہے کہ وہ اچھ لوگ ہیں عملی کام کرتے ہیں اور کھو کھلے نعر نہیں لگاتے۔ مسٹر بھٹو نے حکومت یا عوام کوضیح صور تحال ہے آگاہ نہیں کیا' انہوں نے دونوں کو گمراہ کیا۔ دما دم مست قلند کا نعرہ لگایا۔ چین کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا معاہدہ نہ تھا کہ جارحیت کی صورت میں وہ ہماری مدو کرے گا۔ بین الاقوامی تعلقات محض زبانی جمع خرچ پر استوار نہیں ہوتے یہ تو دو طرفہ ٹریفک ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ چین نے وفد کو سیاسی حل تلاش کرنے کا مشورہ دیا تھا' اس وفد کے ہمراہ اعلی سرکاری حکام تھے' انہوں نے صدر اور جیف آف آری سٹاف کو حقیقت حال ہے آگاہ کیا ہوگا۔ اقتدار میں آنے کے بعد مسٹر بھٹو نے الئی زندلگائی' انہوں نے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی متنبہ کر دیا تھا کہ بھارتی مداخلت کے الناک

نتائج برآ مد ہوں گے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ وفد کے بعض ارکان مسٹر بھٹو سے مل گئے تھے اگر چین نے جنگ کی صورت میں مداخلت کا وعدہ کیا ہوتا تو قدرتی طور پر مشرتی پاکستان میں مجھ فورا اطلاع مل جاتی اور اس مدد کی نوعیت وسعت اور دیگر تفصیلات کے علاوہ یہ بھی بتا چل جا کہ چین کس وقت ہماری مدد کو آئے گالیکن مجھے یہ اطلاع نہ زبانی ملی اور نہ تحریری اور نہ مغر فو کے کہا کہ اس سے کوئی شخص مجھے یہ تفصیلات بتانے آیا۔ اس کے برعکس مشرقی پاکستان میں ستعین کی خرورت پر زور دیتارہا۔ یہا چین کا نمائندہ مسلسل سیاسی حل تلاش کئے جانے کی ضرورت پر زور دیتارہا۔ یہا

### <u> الكاخان كى عليحد كى</u>

جزل نکا خان کا مشرقی پاکتان کی گورزی سے علیحدگی کے سلسلے بین بین نے کوئی کرداراو انہیں کیا کسی کی غیبت کرنا یا بلاوجہ کسی کو نقصان پہنچا نا میری عادت بیں شامل نہیں۔ دراصل مجویڈ کے طریقے اور نااہلی انہیں لے ڈوبی۔ انہیں بوج کا لقب دیا گیا تھا۔ میں فوج کا کمانڈر تھ اور میرا کام براہ راست جزل ہیڈ کوارٹرز کی ماتحق میں کمتی باہنی اور بھارت کے خلاف لڑنا تھا۔ جب تک جزل نکا خان گورز مشرقی پاکستان رہے میرا سول انظامیہ سے کوئی تعلق نہ تھا وہ کو لوگوں کی گرفتار یوں سزاوں وغیرہ کے ذمہ دار تھے کیونکہ وہ مارشل لاء ایڈ منسٹر پر بھی تھے چنا نچ کی متمبر 1971ء تک جو تباہی مجی اس کی ذمہ داری جھ پر نہیں بلکہ جزل نکا خان اور ان کے مشیروں پر عاکمہ ہوتی جا کہ اس کی ذمہ داری جھ پر نہیں بلکہ جزل نکا خان اور ان کے مشیروں پر عاکمہ ہوتی ہوتی بنا دیا گیا۔

### فضل مقیم اور ان کی کتاب

میرا فوجی کیریئر گواہ ہے کہ میرے افسران بالا نے بحران پر قابو پانے والا انسان سمجھ کر مجھے ہمیشہ مشکل نازک اور پرخطر کام تفویض کئے ہیں۔ میجر جنزل (ر) فضل مقیم نے اپنی تصنیف میں انکشاف کیا ہے کہی - ایل - اے ہیڈ کوارٹرز اور جنزل ہیڈ کوارٹرز میں افرا تفری کا دورہ دورہ تھا۔ انہوں نے صفحہ 124 پرتحریر کیا ہے:

"تقذيم وتاخير كمتعلق جوافراتفرى هي اس كي تقيديق ان متصادم احكامات سيموتي ب

جوسی ایم ایل اے ہیڈکوارٹرز اور جی ایکے کیونے مشرقی کمان کو جاری کئے۔مشرقی کمان کے سلسلے میں ان دونوں کے فرائض اور طریق کار میں کوئی واضح افہام وتفہیم موجود نہتی۔ بھارتی حملے کی صورت میں اگرچہ جزل ہیڈکوارٹرز نے واضح جنگی ہدایات دے رکھی تھیں لیکن ان ہدایات پرعملدرآ مدکی گرانی کا کوئی انتظام نہتھا۔ اس کے برعس رفتہ رفتہ ہرامر میں مشرقی کمان کوخود مختاری تفویض کی جارہی تھی۔''

حقیقت یہ ہے کہ مجھے تی ایج کیو سے احکامات موصول ہوتے تھے۔افسروں کی گروہ بندی کے باعث جزل ہیڈکوارٹرز میں انتظاری کی کیفیت تھی۔ میں اس پوزیشن میں نہیں کہ تمام اندرونی کہانی بیان کروں کیونکہ میں تو دوسرے سرے پر بیٹھا تھا۔ میں نے بیضرور سنا تھا کہ ک ایم اہل اے ہیڈکوارٹرز اور جزل ہیڈکوارٹرز میں جیسا تعاون ہونا چاہئے تھا ویبا نہ تھا۔ میرا جی ایج کیو سے رابطہ تھا اور دہیں سے مجھے مسلسل احکامات مرابات اور مشورے ملتے رہے۔ مجھے صدر سے کوئی سروکار نہ تھا 'ان سے تو ڈاکٹر مالک کا واسطہ پڑتا تھا۔ ڈاکٹر مالک سے میرا گہرا مالک کا واسطہ پڑتا تھا۔ ڈاکٹر مالک سے میرا گہرا

یہ بیان ظاہر کرتا ہے کہ فصل مقیم جنگ اور امن کے دوران میں رپورٹنگ کے طریق کار
سے واقف نہیں اور شاید یہ بھی کہ وہ کسی احساس کمتری میں جتا ہیں ، وہ دوسروں کو بھی اپنی ہی
طرح بے فہم سیحھتے ہیں 'صورتحال کی رپورٹ (Situation Report) میں کوئی ردو بدل
نہیں کرسکتا۔ یہ رپورٹیں جزل ہیڈ کوارٹرز کو دن میں دو بار بھیجی جاتی ہیں۔ایک میں اور دوسری
شام کے وقت۔ میں صورتحال کی رپورٹیں ماتحت فارمیشوں کی رپورٹوں کی بنیاد پر تیار کر کے
ارسال کیا کرتا تھا ' یہی فارمیشنیں جزل ہیڈ کوارٹرز کو بھی رپورٹیں بھیجا کرتی تھیں 'البتہ اپنی
دور کردیا کرتا تھا۔ یہ رپورٹوں میں اگر میں بھی کوئی تفنی محسوس کرتا تھا تو رپورٹ کے آخر میں
اضافہ کر کے اسے دور کردیا کرتا تھا۔ یہ رپورٹیں مقررہ طریقہ کار کے مطابق ارسال ہوتی تھیں۔
اضافہ کر کے اسے دور کردیا کرتا تھا۔ یہ رپورٹیں مقررہ طریقہ کار کے مطابق ارسال ہوتی تھیں۔ اصل تھا تو
کارروائی کے متعلق اطلاعات کما نڈروں کے اپنے اپنے جائزوں پرجنی ہوتی تھیں۔اصل تھا تک

لڑیں گے اور انشاء اللہ عالات پر قابو پالیں گے۔ حصول اطلاعات کے سلسلے میں جزل ہیڈکوارٹرز یا اسلام آباد کا انتصار فقط مجھ پر ہی نہ تھا' ڈویژنوں کی طرف ہے صورتحال کی علیحہ و بیورٹیں بھیجی جاتی تھیں' علاوہ ازیں افسروں کے با قاعدہ اجلاس ہوتے تھے جن میں سینئر افسروں کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا جاتا تھا۔ ان اجلاسوں میں سینئر کما تڈر تبھرے کرتے سے اور تازہ ترین صورتحال بتاتے تھے۔

یبال فیلڈ مارشل رومیل کی اس رپورٹ کا حوالہ نامناسب نہ ہوگا جواس نے نارمنڈی لینڈنگز کے بعد ہٹلرکوارسال کی تھی اور پھر میں آپ کواپی ان رپورٹوں کے متعلق بھی بتاؤں گا جو میں نے 10 اور 13 دمبر کو جزل ہیڈکوارٹرز بھیجی تھیں۔ان رپورٹوں کے اسلوب اور مندر جات کا آپس میں موازنہ کیجئے کہ وہ مجموعی اعتبار سے ایک دوسرے سے کتنی ملتی ہیں یا کتنی مختلف ہیں میں موازنہ کیجئے کہ وہ مجموعی اعتبار سے ایک دوسرے سے کتنی ملتی ہیں یا کتنی مختلف ہیں ایک میں ایک کی رپورٹ دیکھئے۔

و محاذیر و آئن کی زیمی فوج میں بڑی تیزی سے اضافہ ہورہا ہے اتی تیزی سے کہ ہار سے ریز رو جی اتی اس محت سے بہال نہیں پہنچ سکتے ۔ آ ری گروپ کو آ ر نے اور دائر سے کے درمیان مل کر فرنٹ بنائے پر اکتفا کر کے و آئن کو پیش قدی کرنے دینا ہوگی۔ ان فوجیوں کی جو ابھی تک ساحلی پوزیشنوں میں و آئن کا مقابلہ کئے جارہے ہیں المداد ممکن نہیں۔ نار منڈی میں ہاری فوجی کا دروائی کو اتحاد یوں کی فضائیے کی غیر معمولی اور بعض پہلوؤں سے صدور جہ برتر طاقت اور بحریہ کی کارروائی کو اتحاد یوں کی فضائیے کی غیر معمولی اور بامکن بنا دے گی جیبا کہ میں نے اور بحریہ کریے کی مسلسل اور بھاری گولہ باری حدور جہ مشکل اور ناممکن بنا دے گی جیبا کہ میں نے اور میر سے شاف نے ثبوت فراہم کئے ہیں اور یونٹ کمانڈروں اور بالخصوص او برگرو بن فیور زیپ کمل کنٹرول حاصل ہے۔ دن کے وقت پختہ سڑکوں اور کچے راستوں پر ٹرانسپورٹ کی آ مدور فت دشمن کے لڑا کا اور بمبار طیاروں نے روک دی ہے ای طرح دن کے وقت ہاری سیاہ کی نقل و حرکت کو شکتا ہوگیا ہے۔ تو پخانے اور ٹینک اگر پوزیشنین لینے جاتے سیاہ کی نقل و حرکت کو تینا کہ جو بیاتو ان پر تو رائم باری کر کے دشمن ان کا صفایا کر دیتا ہے۔ دن کے وقت ہمارے وقت ہمارے وقت ہمارے وقت ہماری کی بیاں تو ان پر تو رائم باری کر کے دشمن ان کا صفایا کر دیتا ہے۔ دن کے وقت ہمارے وقت

عملے کو باامر مجودی چھپنا پڑتا ہے۔ ہماراز مینی فائر اور ہماری فضائی وشن کی مفلوج کرنے والی اور تباہ کارانہ کارروائی کے آگے بند باند صنے کی پوزیشن میں نہیں۔ بحریہ کی شدید گولہ باری اتنی موثر ہے کہ اس کے زیرائر علاقے میں بیادہ فوج کی یا اور کوئی کارروائی ناممکن ہے۔ برطانوی اور امر یکی ساز وسامان ہمارے ڈویژنوں کے ساز وسامان سے کہیں بہتر ہے' اس میں متعدہ شخے ہتھیار شامل ہیں جیسا کہ اور گروین فیور زیب ڈیائر خ نے مجھے بتایا دشمن کے بکتر بند ڈویژن 3500 گز کی ریخ تک لڑتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ گولہ بارود استعال میں لاتے ہیں' آئیس فضائیہ کی بھر پورا مداد صاصل ہے۔ طیاروں اور بیراشوٹوں کے ذریعے اس موثر طریقے ہیں' آئیس فضائیہ کی بھر پورا مداد صاصل ہے۔ طیاروں اور بیراشوٹوں کے ذریعے اس موثر طریقے سے اور اتنی زیادہ فوج اتری جاری فضائیہ کی روائی کرے گئی گئین بدشمتی سے ایسا نہیں ہو ہا ہے۔ ہماری فضائیہ دن کے وقت حملے کر کے مفلوج ماری صادر بین ماری حرکت پذیر (موبائل) افواج کو دشمن کی فضائیہ دن کے وقت حملے کر کے مفلوج کر دیتی ہے۔ طیاروں کے ذریعے اتارے جانے والے سپاہوں اور تیز روافواج کی کاروائی کے باعث ہماری صالت غیر معمولی طور پر ٹازک ہور ہی ہے۔ براو کرم اس کی اطلاع فیو ہرد کوکر دیتی ہے۔ براوکرم اس کی اطلاع فیو ہرد کوکر دیتی ہیں۔

یہ اس رومیل کی رپورٹ تھی جسے دوسری جنگ عظیم کائیکنیکل جینیکس (شاطرانہ چالوں کا ماہر ترین شخص) کہا جاتا ہے۔ مجھے نہ فضائید کی مدونہ بحرید کی امداد حاصل تھی اور میرے پاس ہر شے کی قلت تھی۔وثمن کی تعداد بہات زیادہ تھی اس کے پاس تو پوں اور ٹیمنکوں کی تعداد بہاری نسبت بہت زیادہ تھی۔سارے علاقے کی آبادی ہماری وشمن تھی۔ 10 دسمبر 1971ء کو بیس نے جو سگنل بھیجاوہ ملاحظہ ہو:

''اس میدان جنگ کے ہرسکٹر کے ماتحت تمام افواج پر شدید دباؤ ہے۔ ہماری فوج جس کا مختلف دفاعی مقامات پر پہلے دشمن نے محاصرہ کرلیا تھا اکثر وبیشتر ہم سے کٹ گئی ہے اور اب ان پر دشمن شدید حملے کر رہا ہے۔ دشمن اپنی بے بناہ قوت کے بل ہوتے پر انہیں شکست دے دے گا۔ دشمن کو فضا پر تسلط حاصل ہے اور اسے ہماری گاڑیوں کو ہر وفت تباہ کرنے کی آزادی حاصل ہے۔مقامی آبادی اور باغی نہ صرف ہمارے خلاف ہیں بلکہ سارے علاقے میں ہماری حاصل ہے۔مقامی آبادی اور باغی نہ صرف ہمارے خلاف ہیں بلکہ سارے علاقے میں ہماری

ملتے سے میں نے کسی کرسی نشین فوجی کی بمجھی حوصلہ افزائی نہ کی۔میری پالیسی تھی دوسروں کے ساتھ دوسی اخلاق اورمستفل مزاجی سے پیش آ وُلیکن بے تکلفی کوروا نہ رکھو۔

میں نے ایک طویل عرصے تک جزل عبدالحمید خان کے ماتحت کام کیا ہے میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں وہ اچھے جزئیل تھے۔ ذہین مگر خاموش مزاج میں نے انہیں فیصلے صادر کرنے کے معاطے میں متذبذ بنہیں پایا۔ فعنل مقیم نے ان کے متعلق مذکورہ بالا رائے کے اظہار میں انصاف سے کام نہیں لیا۔ فعنل مقیم بذات خود فوج میں فیصلے صادر نہ کرنے والے شخص گردانے ما تربیں سے

بہزل حمید کے متعلق میں آپ کو ایک واقعہ سنا تا چلوں۔ انہوں نے ایک کمانڈر کو کسی آپریشن کے احکامات دیئے وہ کہنے لگا:

' جناب والا! جب آپ نے مجھے کارروائی کا تھم دے دیا ہے تو پھر آپ مجھے روکیے گا ' نہیں۔' جنزل حمید نے نہایت اطمینان کے ساتھ جواب دیا' لیکن مجھے بیتو دیکھنا ہے کہ آپ صحیح سمت میں بھی جاتے ہیں یانہیں۔''

اس گروہ بندی کا تبجہ عدم تعاون کی صورت میں نکلا۔ ہمارے سازوسامان اور افرادی نقصانات کی مناسب تلافی نہ ہورہی تھی۔ اس سے ہمارے سپاہیوں پونٹوں اور دو کمانڈروں کی کارکردگی متاثر ہوئی۔ اس کے نتیج میں ہم آ رام اور تبدیلی کے بغیر مشکل حالات میں کام کرتے رہے۔ ان سب کا ہماری کارروائیوں پر برا اثر پڑا۔ ہمیں وسیع پیانے پر عارضی انتظامات (Improvisations) کا سہارالینا پڑا نیہ ہرسطح پرضیح اور اہل قیادت اور ہماری تمام افواج کی بہادری اور حوصلہ مندی کا متیجہ تھا کہم استے طویل عرصے تک استے اچھے انداز سے لڑتے رہے جس کی جنگی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔

### 11 وسمبر كاسكنل

ہمیں 11 دسمبر کوایک سکنل موصول ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ سفارتی سطح پراقد امات کئے جارہے ہوا کے افتد امات کئے جارہے ہیں اور آپ 36 سگھنٹے تک ڈیٹے رہیں۔ بیمعیاد 12 دسمبر کوختم ہوئی جنانچہ معم عدولی یا جارہے ہیں اور آپ 36 سگھنٹے تک ڈیٹے رہیں۔ بیمعیاد 12 دسمبر کوختم ہوئی جنانچہ معم عدولی یا

افواج کوتابی ہے ہمکنار کرنے پر کمر بستہ بھی ہیں۔ تمام بری اور دریائی راستے منقطع کر دیئے ہیں۔ افواج کوتابی سے ہمکنار کرنے گیا ہے کہ آخری آدمی آخری گوئی تک دفاع کیا جائے۔ طویل جنگی کارروائی نے باعث دفاعی کارروائی زیادہ دیر تک جاری ندرہ سکے گی۔افواج تھک چکی ہیں ' چندروز بعداسلحہ اور گولہ بارودختم ہوجانے پر دفاع ممکن ندرہے گا۔ دشمن اور باغیول کی کارروائی کے ذریعے ہمارے گولہ باروداور سپلائی کوتاہ کیا جارہا ہے علاوہ ازیں جنگی نقصان کی شرح بہت زیادہ ہے ممال کے اطلاع واحکامات ارسال ہے۔''

13 د کمبر 1971ء کو جور پورٹ میں نے بھیجی تھی اس کے آخر میں لکھا تھا ''دشمن جلداز جلد ڈھا کہ پر قبضہ کرنے کے میں اور ہم آخر دم تک لڑنے کا عزم کئے ہوئے ہیں۔'' اب آپ ہی خود اندازہ لگالیس کہ آیا ان رپورٹوں میں رنگ آمیزی کی گئی تھی یا ان میں حقائق کا صحیح بیان ہوا ہے اور پھر ریکھی دیکھئے کہ آیا میں دہشت زوہ مصطرب یا جنگ بندی کے لئے بے قرارتھا؟

### ذانى اختلافات

مشرقی پاکستان کے بحران براکھی گئی مختلف کتب ہے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ راولینڈی ہائی کمان کے بعض اعلیٰ فوجی افسرول میں ذاتی اختلافات سے اور بہی حال مشرقی کمان کیا تھا۔اختلافات ہرجگہ ہوتے ہیں لیکن اعلیٰ افسر کا کام ہے کہ وہ فیصلے صادر کرے اور ہرخض کواس کی حدود میں رکھے اگر کوئی شخص چا در ہے باہر پاؤں پھیلانے کی کوشش کرے تو اسے اللکر دیا جائے اور اگر وہ شخص اپنے رویئے میں اصلاح نہ کرے تو پھراس کی قیمت بھرے۔ جہاں تک میرے اپنے ہیڈ کوارٹرز اور کمانڈ رول کا تعلق ہے ہم خوشی خوشی خوشی مل کر کام کرتے ہے اگر کوئی میں ماضلہ کھیک کام نہ کرتا تھا تو اس کا مواخدہ ہوتا تھا۔ جزل ٹکا خان سے مجھے کوئی واسطہ نہ تھا ہم فاصلہ رکھنے کے قائل سے ۔ وہ میرے کام میں ما فلت کرتے سے اور نہ ہیں ان کے کام میں ٹا نگ اڑاتا تھا۔ جزل فرمان کی شار میں نہ شے وہ گورز کے فوجی مشیر سے وہ وہ پیامبر سے قاصد اڑاتا تھا۔ جزل فرمان کی شار میں نہ شے وہ گورز کے فوجی مشیر سے وہ وہ پیامبر سے قاصد سے ایک طویل عرصے تک جزل ٹکا خان گورز رہے وہ خود فوجی شے ہم آپیں میں شاذ وناور ہی

### رہنماؤں سے ملاقاتیں:

جناب فضل الحق چودهری میرے پاس با قاعدگی سے تشریف لایا کرتے تھے۔ انہوں نے اکثر اوقات مجھے مفید مشورول سے نوازا۔ مولوی فریداحمہ بھی اکثر آتے تھے وہ بمیشہ ہماری مددکو مستعددر ہے 'نے نے خیالات کا خوب اظہار فرمایا کرتے تھے۔ خان عبد اصبوبر خان سے میری تین چار بار ملاقات ہوئی 'وہ بڑے ہی وفادار پاکتانی نظر آئے۔ جہاں تک مجھے یاد بڑتا ہے خواجہ خیرالدین سے بیری صرف ایک ملاقات ہوئی تھی۔ پروفیسر غلام اعظم سے غالبًا میری کوئی ملاقات نہوئی تھی۔ ان سب افراد بالحضوص چودھری صاحب اور مولوی فریداحمہ نے مجھے بہت متاثر کیا۔

علائے کرام سے میری دو ملاقاتیں ہوئیں' ان کی سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ جزل یعقوب علی کی وجہ سے مجیب کی عوامی لیگ نے انتخابات میں اتن اکثریت سے کامیابی حاصل کی ۔ ان کا کہنا تھا کہ جزل یعقوب علی نے عوامی لیگ کے غنڈ دل کو کھلی چھٹی دے دی جنہوں نے ہرتتم کے بے قاعدگی کو روا رکھا جبکہ ہمیں کی قتم کی آزادی نہ تھی اور نہ عوامی لیگی غنڈ وں سے ہمارے تحفظ کا کوئی انتظام کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مشرقی پاکستان کے انتخابات منصفانہ نہ تھوان میں دھا ندلی ہوئی تھیں ۔ ان کا دعوی تھا کہ اگر انتخابات منصفانہ ہوتے تو ہم کم از کم ساٹھ سے تعوان میں دھا ندلی ہوئی تھیں ۔ ان کا دعوی تھا کہ اگر انتخابات منصفانہ ہوتے تو ہم کم از کم ساٹھ سے اور مجیب کو ہرگز اتن اکثریت حاصل نہ ہوتی ۔ مجھے ان کی رائے سے پورا پورا انفاقی تھا۔ مجیب نے انتخابات میں جو کامل اکثریت حاصل کی اس کی وجہ سے تھی کہ جزل پورا انفاقی تھا۔ مجیب نے انتخابات کرانے میں تاکام رہے۔

بیسب قائدین بہت اچھے پاکتانی سے پاکتان کی پیجبتی اور سلامتی کے لئے اپناتن من ' دھن قربان کرڈالنے کو تیار تھے۔

جہاں تک اس الزام کا تعلق ہے کہ میں نے جزل ناگرا کو بخش لطائف سے محظوظ کیا تھا تو یہ بالکل ہے بنیاد الزام ہے کسی متم کی محظوظ کن چیکے بازی نہیں ہوئی اس سے بہت ہی مخضر ملاقات ہوئی تھی جس کے بعد میں نے اسے واپس بھیج ویا تھا۔ بیالزام سراسر دروغ گوئی پرجنی ہے جوا یک ہوئی تھی جس کے بعد میں نے اسے واپس بھیج ویا تھا۔ بیالزام سراسر دروغ گوئی پرجنی ہے جوا یک

کسی افسر بالا کی ہدایات کی خلاف ورزی کا کوئی سوال ہی پیدائیس ہوتا میں افسر ان بالا کے احکامات کی پیروی کراتا تھا۔ جنگ بند احکامات کی پیروی کراتا تھا۔ جنگ بند کر وینے کے سلسلے میں صدر کاسکنل 12 دسمبر کوموسول ہوا جو گورز کے سکنل کے جواب میں تھا۔اس کا آغاز یوں ہوا تھا۔صدر سے گورز اور جزل نیازی کے نام (-) بحوالہ سکنل از ان گورز چنانچہ ظاہر ہے سیمیر کے شال کے بجائے گورز کے سکنل کے جواب میں تھا۔12 دسمبر کو میں نے چنانچہ ظاہر ہے سیمیر کے سکنل کے بجائے گورز کے سکنل کے جواب میں تھا۔12 دسمبر کو میں نے اپنی افوان کو آخری آ دی آخری گولی تک لڑنے کے احکامات جاری کئے تھے۔

### ماری این حمافت:

پوری جنگ کے دوران اکثر مغربی ممالک کی ہمدردیاں بنگالیوں اور ہندوستانیوں کے ساتھ تھیں۔ یہ ہماری اپنی ہمافت کی وجہ ہے ہوا۔ سب سے پہلی اور بری ہمافت تو جزل فرمان علی کے مشور ہے پر جزل ٹکا خان نے بید کی کہ غیر مکلی اخبار نویسوں کو نہایت اہانت آ میز طریقے سے کے مشور ہے پر جزل ٹکا خان نے بید کی کہ غیر ملک اخبار نویسوں نے مبالغہ آ میز احوال کی اشاعت شروع کر دی لیکن ہماری حکومت نے اس جیلنے کا موثر مقابلہ نہ کیا۔ میں نے اخبار نویسوں سے اچھا سلوک کر کے ذخم مندل کرنے کی کوشش کی ۔ یہ کوشش آ خر تک جاری رہی ۔ اس جمافت کی آجھا سلوک کر کے ذخم مندل کرنے کی کوشش کی ۔ یہ کوشش آ خر تک جاری رہی ۔ اس جمافت کی تمام تر ذمہ داری جزل نکا خان اور جزل فرمان علی پر عائد ہوتی ہے۔

میں غیر ملکی اخبار نویوں سے ملاکرتا تھا اور ان کے سوالات کے جواب دیا کرتا تھا۔ انہیں صحیح صورتحال بتا تا تھا'اگر انہیں کی شوت یا تھد اپنی کی ضرورت ہوتی تھی تو انہیں متعلقہ فرد یا مقام پر لے جاتا تھا۔ مثال کے طور پر ایک بار کسی غیر ملکی اخبار نویس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے تمام ہندو پروفیسروں کوئل کر دیا گیا ہے' ہم نے پتا کیا تو معلوم ہوا کہ 21 میں سے 19 پروفیسر ملازمت پرموجود ہیں۔ ہم نے ہائی کمان کو تجویز پیش کی تھی کہ تھے تھا اُت کے اظہار اور بھارت کے پراپیگنڈ سے 19 مرکز ہی کا تھا لیکن ہاری سفارش پرعملدر آ مدنہ ہوا۔







ملازم نے اپ آ قا کی خوشنودی کے لئے عائد کیا۔ صدیق سالک نے اس کا ذکر اپنی اولین اور غیر فرمائٹی تعنیف" ہمہ یاراں دوزخ" میں نہیں کیا' اس کے برعکس انہوں نے" ہمہ یاراں دوزخ" میں نہیں کیا۔ الطف کی بات یہ ہے کہ صدیق سالک خود دوزخ" میں میرا ذکر قطعا مختلف انداز میں کیا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ صدیق سالک خود ہمارتیوں سے چکلے بازی کرتے رہے۔ میں کوئی کری نشین جرنیل نہیں' میں کسی ایسی حرکت کا نصور بی نہیں کرسکتا جو میر ے ملک یا افواج کے وقار کو مجروح کرئے میں نے ذاتی مفادات کیے لئے مسٹر بھٹو یا جزل ٹکا خان کی خوشنودی حاصل کرنے کی سرے سے کوئی کوشش نہ کی درنہ مجھے دوسروں سے بھی زیادہ اچھی ملازمت مل جاتی۔ میری غیرت کو یہ گوارا نہ تھا کہ میں ذاتی مفادات کے لئے ایسی کمینی حرکت کروں۔ نہیں بہا کیا ہے نہ اب کر رہا ہوں اور نہ انشاء اللہ آ تندہ کروں گار میں اس کاخمیازہ بھگت رہا ہوں لیکن پرواہ نہیں' سب پچھاللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے کاموں میں راز ہوتے ہیں۔

میں لطیفے بازی میں دلچیبی لیتا ہے۔ لطیفے بازی کا تو فوج میں ہر دہ تخص جوجنگی پس منظریا تج بہر کھتا ہے۔ لطیفے بازی میں دلچیبی لیتا ہے۔ لطیفے بازی کا تو فوج میں عام رواج ہے ہیں۔ لطیفے بازی کیا ہے؟ عام رسم ہے عادت ہے قاعدہ ہے لیکن کری نشین فوجی اس خوبی ہے محروم ہی رہتے ہیں۔ لطیفے بازی کیا ہے؟ مزاح کا ایک حصہ مزاح کی تعریف ؟۔۔۔اسٹیفن لیکا کے نے اپنی تصنیف ''مزاح اور انسانیت' میں لکھا ہے کہ زندگی کے بے ڈھنگے بن کے ہمدر دانہ شعور اور اس کے فزکار انہ اظہار کو مزاح میں لکھا ہے کہ زندگی کے بے ڈھنگے بن کے ہمدر دانہ شعور اور اس کے فزکار انہ اظہار کو مزاح کے ہمتراح عصر نام ہوتا ہے نیوان جائی نس کا قول ہے کہ دلسوزی اور قیقیم کے امتزاح سے ترفع حاص ہوتا ہے نیوان ایسا ہے جیسے آ نسوؤں کے تالاب میں کنول کا پھول کھلا ہو۔ مرز ااسد اللہ غالب نے بھی تو کہا تھا ۔

سوزشِ باطن کے ہیں احباب منکر ورنہ یال دل محیط گریہ و لب آشنائے خندہ ہے

### میں نے ہتھیار کیوں ڈالے؟

ملک میں جب بھی کوئی معمولی ساحادثہ ہوتا ہے جس میں دوچار جانیں ضائع ہو جائیں تو حکومت تحقیقات کا حکم جاری کر دیتی ہے تحقیقات ہوتی ہے حادثے کے ذمہ دار افراد کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے اور متاثرین کے لواحقین کو معاوضہ دیا جاتا ہے اگر اس سے کا اقدام نہ کیا جائے تو تحقیقات ضرور ہوتی ہے جس سے حادثے کے اسباب کا پیتہ چل جاتا ہے اور اخباروں میں یہ اسباب شائع کر دیتے جاتے ہیں لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔

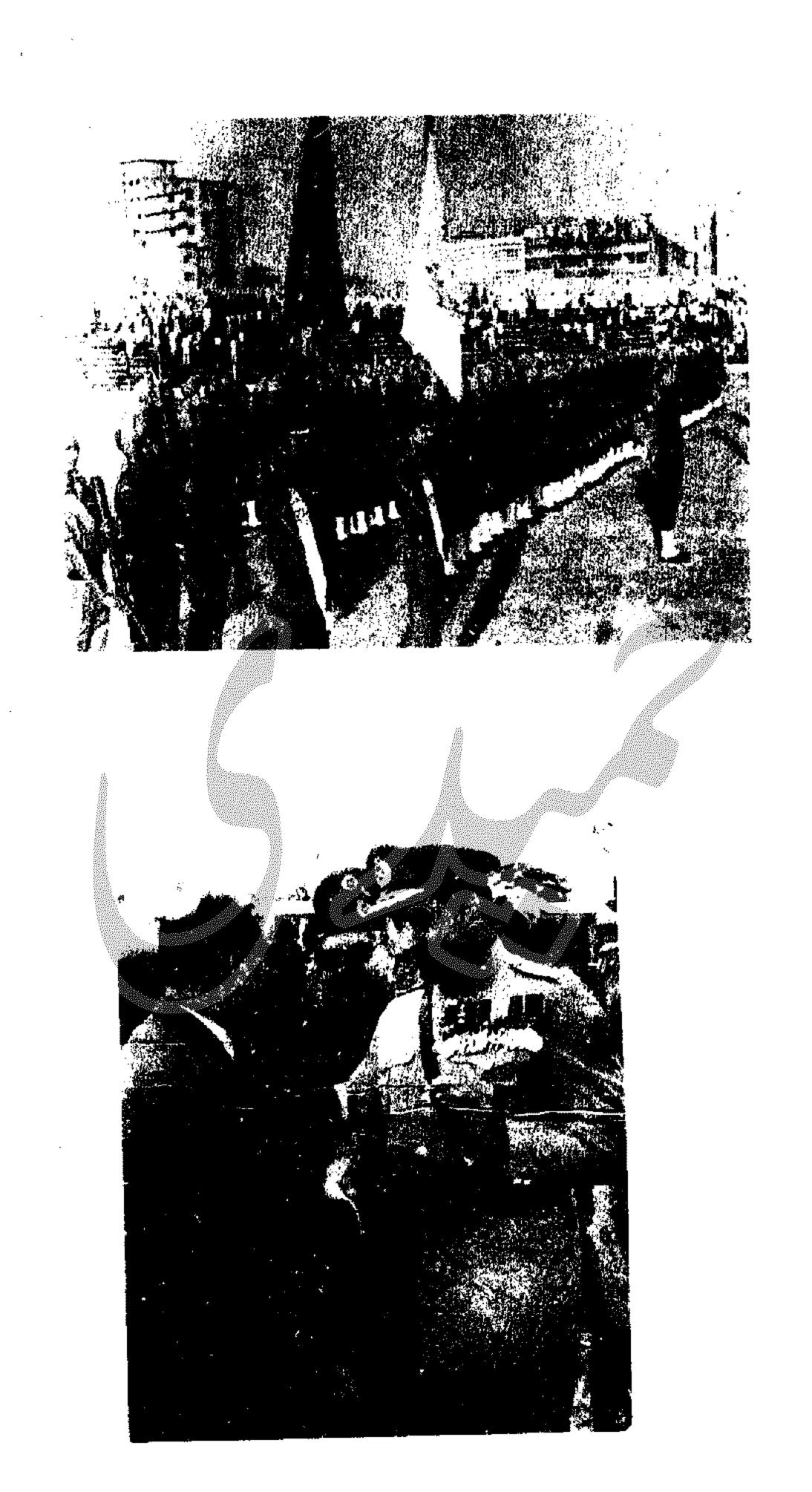

دیا۔اس کے نتیج میں دشمن نے پورے مشرقی پاکستان پر قبضہ کرلیا۔ہماری فوج قید ہوئی اور بھارتی مشرقی پاکستان کولوٹ کرکنگال کر گئے۔

ایسے حالات کس نے بیدا کئے جس سے دشمن نے فائدہ اٹھایا؟ فوج سے ہتھیار کیوں ڈلوائے گئے؟ کیا فوج نااہل تھی ؟ جرنیل نااہل تھے یا فوج نے حالات سے مجبور ہوکر دشمن کی قید کوقبول کرلیا؟

قوم یہ سفنے کو تیار نہیں تھی کہ اس کی فوج نے شکست کھائی ہے۔ قوم نے اپنی فوج کو بھارت کے خلاف تین جنگیں لڑتے دیکھا تھا۔ 1948ء میں پاکستان آرمی اس حالت میں کشمیر میں لڑی تھی کہ نفری بہت ہی تھوڑی تھی اور بیا نفری ابھی منظم نہیں ہوئی تھی۔اسلی بارود کی قلت تھی۔ساز وسامان کی قلت کا یہ عالم تھا کہ کشمیر کی برفانی چوٹیوں پرلڑنے والے ٹرویس کے لئے گرم وروی نہیں تھی۔ ہمارے ایسے کئی جانباز زندہ ہیں جو بوٹوں سے محروم تھے انہوں نے پی ٹی شوز بہن ایک کے یاس جرابیں نہیں تھیں۔

بھارت کی فوج کئی گنا زیادہ تھی منظم تھی اورا سے اپنی ایپڑ فورس کے لڑا کا بمبار طیاروں کی سپورٹ حاصل تھی۔ ہمارے پاس طیارے استے کم تھے کہ اس تعداد سے فضائی مدوحاصل نہیں کی جاسمی تھی۔ اس بے مائی کی علاوہ ہماری فوج کا کمانڈ رانچیف انگریز اوراس کا اہم سٹاف بھی انگریز افسروں کا تھا۔ انہوں نے ہماری فوج کو دھو کے دیئے۔ قائد انظام کو دھو کے میں رکھا اور میدان جنگ میں ہماری پوزیش کمزور کی اس کے باوجود پاکستان آری کے افسر اور جوان جس جذبے اور جس تھر سے لڑے اس پر ہمارے حکمر انوں نے تو پردے ڈال دیئے لیکن میں پورے بھین سے کہتا ہوں کہ ہمارا دہمن اسے آج تک نہیں بھولا اگر ہماری فوج اس خضب سے نہ لڑتی تو بھارت گرات کی طرف سے پاکستان پرجس بکتر بند بلغار کا بلان بنا کر اس پرجس کی بند بند بلغار کا بلان بنا کر اس پرجس کی بیرا کے والا تھا وہ بلغار طوفان کی طرح آتی اور ہندوؤں کا بیعز م 1948ء میں ہی پورا ہوجا تا کہ پاکستان کو پھر سے بھارت میں شامل کرنا ہے۔

1965ء میں رن کچھ میں پاکستان آ رمی کا صرف ایک بریگیڈجس بے جگری سے لڑاوہ قوم محول نہیں گئی ہوگی صرف ایک بریگیڈ سے ایک ڈونیژن کو بے حال اور بے بس کر دیا

تھا' اگر دو جار دن اور ہمارے بادشاہ فائر بندی قبول نہ کرتے تو اس ڈویژن سے ہتھیار ڈلوا لئے جاتے۔

چار ہی ماہ بعد پاکستان آرمی بھمب اور جوڑیاں کا لوے اور سیمنٹ ہے متحکم دفاع تو ڑتی نکل گئی اور کشمیر کو بچانے کے لئے بھارت نے اپنی پوری بری اور فضائی طافت سے پاکستان پر حملہ کر دیا تھا۔ پاکستان آرمی نے اور ایئر فورس نے جس طرح یہ حملہ روکا وہ سب آپ کو یاد ہوگا۔ اس میں کسی شک وشبہ کی گئجائش نہیں کہ جارے ایک جوان کا مقابلہ وشمن کے دس جوانوں سے تھا۔ غیر منکی رپورٹروں نے سے اور چونڈہ میں جارے ایک ٹینک کا مقابلہ کئی گئی ٹینکوں سے تھا۔ غیر منکی رپورٹروں نے تھا۔ غیر منکی رپورٹروں نے تھا۔ پیر کھی کہ چونڈہ میں جاری نفری 9 ہزار اور دشمن کی نفری 50 ہزار تھی۔

پھر 1971ء میں کیا ہوا کہ مشرقی پاکستان میں پاک آرمی کو ہتھیار ڈالنا پڑے اور مغربی پاکستان میں وہتھیار ڈالنا پڑے اور مغربی پاکستان میں وشمن نے شکر گڑھ کی پوری مخصیل لے لی اور راجستھان میں ہمارے ہزار ہا مربع میل علاقے پر قبضہ کرلیا؟

یہ ہے وہ سوال جس نے 16 رسمبر 1971ء کی شام قوم کولہو کے آنسور لایا اور اس کے بعد یہ سوال بھی حل نہ ہونے والامعمہ بنآ چلا گیا۔ میں مغربی پاکستان میں آتے ہی ان سوالات کا جواب دینا جا ہتا تھا۔ پاک فوج کے افسر اور جوان جوجنگی قید میں تھے ان کی آنکھوں میں خون اور ان کے سینوں میں انتقام کی آگ جوڑ رہی تھی مگر میں جب رہا ہوکر پاکستان میں داخل ہوا تو وہیں وا ہگہ پوسٹ پر ہی تھوڑی ہی دیر میں محسوس کرلیا کہ یہاں کی تو دنیا ہی بدلی ہوئی ہے۔

اپنے وطن کی خاک نے اور ہمارا استقبال کرنے والے فوجی افسروں کے چہروں نے مجھے اتنا جذباتی بنا دیا کہ میں اس پاک زمین پرسجدہ کرنے کو یہاں کے فوجی بھا ئیوں کو گلے لگانے اور ان سے میر عہد کرنے کو بیا ہوا جارہا تھا کہ پاک وطن کا جو قرض میرے سرچڑھ گیا ہے وہ میں اواکروں گا۔

یہ جذباتی کیفیت صرف میری نہیں تھی میرے ساتھ جو جرنیل ہریگیڈیئر اور ان کے نیچے کے جہدوں کے افسراور جوان آئے شخصان سب کی ذبنی حالت میتی ۔سب میعزم لے کرآئے تھے کہ شکست کو فتح میں بدل کرقوم کومنہ دکھا کیں گے ۔۔۔۔ مگر میں نے وا بگہ میں اس شامیا نے تھے کہ شکست کو فتح میں بدل کرقوم کومنہ دکھا کیں گے ۔۔۔۔ مگر میں نے وا بگہ میں اس شامیا نے

تلے جہال قید ہے آنے والے افرول کے لئے چائے وغیرہ کا انتظام کیا گیا تھا' دیکھا کہ ہمارے استقبال کے لئے جو فوجی افسر اور پچھ سویلین حضرات موجود تھے ان کے چہروں پر تذبذب بلکہ ڈرسا تھا اور ایسٹرن کمانڈ کے جرنیل خصوصاً جھ سے دور دور رہنے کی کوشش کر ہے ہیں۔ صاف پتہ چانا تھا کہ دہ میرے پاس آنا چاہتے ہیں لیکن ڈرتے ہیں۔ میرے ساتھ آئے ہوئے جزنیل تنہا تنہا گھوم رہے تھے ۔۔۔ میں اپنے جذبات کو مارنہیں سکتا تھا' انہیں سینے میں وبالا کیا۔ میرے بیجذبات آج ہمی زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔

جنگی قیدیوں کی جب کوئی پارٹی آتی تھی اس کے استقبال کے لئے بھی بھی کوئی وزیر موجود
ہوتا تھا'جس روز میں اور میر ہے ساتھی جرنیل آئے اس روز کسی وزیر نے وا بھہ جانے کی زحمت
گوارا نہ کی۔ یہ دیکھ کر مجھے اور زیادہ افسوس ہوا کہ فوج کے سربراہ جنزل نکا خان بھی نہ
آسے جرنیلوں کے استقبال کے لئے ان کا موجود ہونا ضروری تھا۔ میں سمجھ گیا کہ ہم اپنی اہمیت
کھو بیٹھے ہیں۔

وا بگہ پوسٹ پر جوسویلین حضرات تھے ان میں شہری انتظامیہ کے افسروں کے علاوہ اخباری نمائند ہے بھی تھے جن میں ہے دونتین کو میں اچھی طرح جانتا پہچا تا تھا۔ ان میں سے بعض نے محملات اور ادھر اوھر ہو گئے اور جومیر نے قریب ندآئے وہ چند فدم دور سے مجھے و کیمھتے اور مسکراتے رہے۔

میں نے بیبھی دیکھا کہ کوئی شخص فوجی یا سویلین میرے قریب یا میرے کسی جرنیل کے قریب نہ آیا۔ میں صوفے پر تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ میرے ایک صحافی دوست مجھے اکیلا دیکھ کر اشتیاق سے میری طرف آیا مگر ایک باور دی کرنل اس کے راستے میں کھڑا ہوگیا۔ صحافی کا چہرہ بچھ گیا اور دہ سر جھکا کروایس چلاگیا۔

یہ صحافی ایک اور جرنیل کی طرف گیا تو ایک ہریگیڈیر نے جس کا تعلق غالبًا مسلح افواج کے محکمہ تعلقات عامہ سے تھا اس صحافی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں سن نہ سکا کہ ہریگیڈیر نے صحافی سے کیا کہا۔ میں نے صحافی سے کیا کہا۔ میں نے صحافی سے کیا کہا۔ میں نے صحافی کے چہرے پر غصہ دیکھا'اس نے پچھ کہا اور شامیا نے سے باہر نکل گیا۔

بہت دنوں بعد جب دوست ملنے آنے گئے تو مجھے پتہ چلا کہ جس روز ہم پاکستان میں آئے سے اس روز صحافیوں کو وا ہگہ مدعو کیا گیا تھا' انہیں شہر سے فوج کی مہیا کی ہوئی ٹرانسپورٹ میں وا ہگہ لے جایا گیا تھا۔ ان میں دویا تین غیر ملکی اخبار' رسالوں کے نمائند ہے بھی تھے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ غیر ملکی ر پورٹر کس شوق سے وا ہگہ گئے ہوں گے انہیں معلوم تھا کہ آج جنگی قید یوں ک آ خری پارٹی آ رہی ہے اور اس میں جرنیل ہوں گے اور ان میں جزل نیازی بھی ہوگا۔ ان اخباری ر پورٹروں کو تو تع ہوگی کہ ان سے مشرقی پاکستان کے متعلق قید میں بھار تیوں کے سلوک کے متعلق اور برصغیر کے آنے والے حالات کے متعلق اور برصغیر کے آنے والے حالات کے متعلق کوئی تازہ موادئل جائے گا۔

مجھے بتایا گیا کہ پاکستانی اور غیر ملکی صحافیوں کو وا گھ لے جاکر فوج کے محکمہ تعلقات عامہ کے ایک میجر نے الگ کھڑا کرلیا اور انہیں تھم کے لیجے میں ہدایات دیں کہ سی بھی صحافی کو قید سے آئے ہوئے کسی فوجی افسر' خصوصاً کسی جرنیل کے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہیں۔اس نے اخلاق اور آ داب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا''آپ لوگ مختاط رہیں' مجھے دوبارہ نہ کہنا یا ہے۔''

یہ بات سنانے والے نے مجھے کہا کہ اس میجر کا لب ولہجہ ایسا تھا جیسے کوئی حوالدار اپنے سپاہیوں کو تھم سنار ہاہو۔ پاکستان کے صحافی تو ایسے سلوک کے عادی ہیں انہیں ہر حکمران یہی کہتا ہے ' در پیس آزاد ہے مختاط رہنا' مجھے دو بارہ نہ کہنا پڑے۔' ہمارے صحافی فورا سمجھ جاتے ہیں کہ اس آزادی کا مفہوم کیا ہے لہذا وہ مختاط رہتے ہیں۔ان کی حیثیت جمع تفریق اور ضرب تقسیم کرنے والی مشین کی سی ہے۔ حکمران جو بٹن د باتے ہیں یہ مشین اس کے مطابق جواب دے دیت ہے۔ یہ مشین اس کے مطابق جواب دے دیت ہے۔ یہ مشین اپنے طور پر بچھ بھی نہیں کرسمتی مگر غیر ملکی صحافیوں کے ساتھ یہ سلوک پاکستان دیتی ہے۔ یہ مشین اے طور پر بچھ بھی نہیں کرسمتی مگر غیر ملکی صحافیوں کے ساتھ یہ سلوک پاکستان دیتی ہے۔ لئے نقصان دہ تھا۔

اس بات سے میرا مطلب یہ بیں کہ غیر ملکی صحافی پاکستانی صحافیوں کی نسبت زیادہ باعزت ہوتے میں۔ میں بتانا جا ہتا ہوں کہ غیر ملکی صحافیوں کے ساتھ ہمارا یہ رویہ پاکستان کو مشرقی پاکستان کے معاملے میں ساری دنیا میں ذلیل وخوار کر چکا تھا۔ اس کی تفصیلات آ گے چل کر ساؤں گا۔ یہاں مخضراً بتاتا ہوں کہ جزل نکا خان نے 25 مارچ 1971ء کی رات جب مشرقی ساؤں گا۔ یہاں مخضراً بتاتا ہوں کہ جزل نکا خان نے 25 مارچ 1971ء کی رات جب مشرقی

پاکتان میں ملٹری ایکشن شروع کیا تھا تو اس نے جزل راؤ فر مان علی کے مشور ہے ہے تمام غیر ملکی اخباری نمائندوں کو مشرقی پاکتان سے نکال دیا تھا۔ یہ صحافی بھارت چلے گئے۔ وہ دل میں غصہ لے کر گئے تھے جس میں وہ حق بجانب تھے۔ انہوں نے بھارت میں بھارتی ذرائع سے مشرقی پاکتان میں ملٹری ایکشن کے متعلق بے بنیاد اور مبالغہ آ میز اور شرمناک خبریں اپنے اخبار اور رسالوں کو بھیجنا شروع کر دیں۔ یہ بے بنیاد خبریں انہیں صحافیوں نے دی تھیں کہ مشرقی پاکتان میں پاکتان آ رمی شہریوں کا قتل عام کوٹ مار اور آ بروریزی کا ارتکاب کررہی ہے۔ جبرت اس پر ہے کہ اپنی حکومت کی طرف سے ان بے بنیاد خبروں کی تر دید بھی نہ کی گئی۔

یمی حرکت اس روز وا بگہ چیک پوسٹ برگ گئی۔ پاکستانی صحافیوں کے ساتھ غیر ملکی صحافیوں کو سے ملکی صحافیوں کو بھی مطلبی صحافیوں کو بھی مطارے ایک میجر نے بڑے رو کھے لیجے میں حکم سنایا کہ وہ بھارت سے آنے دالے کسی فوجی افسرے بات نہیں کر سکتے۔

میں جاتا ہوں کہ محکمہ تعلقات عامہ کے اس افسر کو اوپر ہے ہے ملا ہوگا کہ کسی صحافی کو کسی جزئیل کے قریب شرحانے وینالیکن تعلقات عامہ کے افسروں کو خوش اخلاقی اور خوش گفتاری کی جوٹریننگ دی جاتی کا اسے بورا بورا خیال رکھنا جا ہے تھا لیکن مشکل میہ ہے کہ ٹریننگ کسی کے کر دار اور ذہنیت کو نہیں بلال سکتی۔

صدیق سالک نے جو کتاب لکھی ہے اس میں ایک جگہ وہ لکھتا ہے کہ:

''اے ایک بنگالی ایڈیٹراپنے گھر لے گیا۔ مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا۔ میرامیز بان
اوراس کی نوبیا ہتا ہوی ساتھ والے صوفے پر براجمان تھے۔ میز بان چند کھوں کی مہلت ما تگ کر
ہوٹل انٹر کانٹی نینٹل سے کسی مہمان کو لانے کے بہانے چلا گیا اور میں حسین کمرے میں حسین تر
حسینہ کے ساتھ اکیلا رہ گیا۔ میں نے سوچا ان کھوں کو خاموشی کی نذر کردینا کفرانِ نعمت ہوگا'
کیوں نہ چند میٹھی میٹھی باتیں ہوجا کیں۔''

یہ حضرت ایسٹرن کمانڈ کے محکمہ تعلقات عامہ کے افسر ہے اور بیان دنوں ڈھا کہ کے ایک اخبار کے ایڈ بیٹر کے گھر کے حسین کمرے میں حسین تر حسینہ کے ساتھ میٹھی میٹھی با تیں کرنے جا بیٹھے سے ایڈ بیٹر کے گھر کے حسین کمرے میں حسین تر حسینہ کے ساتھ میٹھی ہے گھر کے ایسٹان بیٹھے سے با قاعدہ خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی۔مشرقی پاکستان بیٹھے سے جب ملٹری ایکشن کے نام سے با قاعدہ خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی۔مشرقی پاکستان

پاکستانیوں کے بی خون میں ڈوب رہا تھا اور پاکستان سیدھا تکست وریخت کی گہری کھائی کی طرف جارہا تھا۔اس حضرت نے ایک کتاب کھی جس میں اس نے میرے کرداراور جنزل شپ پر بیچیز اچھالا۔معلوم نہیں کس کے گناہ میرے کھاتے میں لکھ دیئے گئے۔

میں بتارہا تھا کہ ہم پاکستان آئے تو وا ہگہ چیک پوسٹ پر ہمیں اچھوتوں بلکہ خطرناک مجرموں کی طرح الگ بٹھا دیا گیا۔انگریزی کے ایک جریدے "آؤٹ لک" کی 25 مئی 1974ء کی اشاعت کا ایک اقتباس ملاحظ ہو:

" 30 اپریل کے روز آخری قیدی پاکتان واپس آئے۔لفٹیننٹ جزل امیر عبداللہ نیازی نے سب سے آخر میں پاکتان کی زمین پر قدم رکھا' انہیں پریس کے نمائندوں سے ملنے کی ممانعت کردی گئی جنہیں بڑی شش و پنج کے بعد اور ایک باران کے پاس منسوخ کرنے کے بعد وا گھہ چیک پوسٹ تک جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ پریس کے نمائندوں کو بارڈر تک جانے ہی نہ دیا جائے۔ وہ جزل نیازی کو اچھی طرح دیکھ بحق نہ سکیس پھر اعلیٰ افسر جزل نیازی کو وہاں سے چیکے سے کھے کا کر لا ہور لے گئے۔ اس کے بعد پچھ پنہ نہ چلا کہ وہ کہاں ہیں۔ ظاہر ہے کہ وار کمیشن کے لئے وہ سب سے اہم (اسار) گواہ ہیں اور انہیں بہت پچھ کہنا ہے۔'

جھے پریس کے نمائندوں سے دورر کھنے اور جھے چیکے سے کھسکا کر لا ہور لے جانے کا تھم دستے والوں کو جھے ہیں ہراس افسر اور دستے والوں کو جھے سے یہی خطرہ تھا کہ جھے بہت کچھ کہنا ہے صرف جھے نہیں ہراس افسر اور جوان کو بہت کچھ کہنا ہے جو بے مالیگی اور سمیری کی حالت میں لڑے قید ہوئے اور جب انقام کا جذبہ اور شکست کو فتح میں بدلنے کا عزم لے کر پاکستان میں داخل ہوئے تو انہیں مشتبہ اور بجرم سمجھا گیا۔

مجھے وا ہگہ سے لاہور چھاؤنی تک ہیلی کا پٹر میں لایا گیا۔لوگوں کوغالبًا معلوم ہوگیا تھا کہ
آج میں اور میرے جرنیل آرہے ہیں۔ڈوگری سے آگے کسی کوجانے کی اجازت نہیں تھی وہاں
سے لے کر چھاؤنی تک لوگ سڑکوں پر جھوم کئے کھڑے تھے گر مجھے ہملی کا پٹر میں وا ہگہلایا گیا۔
مجھے یہ تو قع تھی کہ مغربی یا کتان کے لوگ اور یہاں کے حکمران بھارت کے خلاف

جڑے ہوں گے اور جب تمام جنگی قیدی پاکستان پہنچ جا کیں گے تو قہر اور غضب ہے فوج کی جنگی تیاریاں شروع ہو جا کیں گی۔ ہمارا دن کا سکون اور رات کی نیند حرام کر دی جائے گئ گر یہاں آ کر پتہ چلا کہ تیاریاں تو ہور ہی ہیں لیکن سے بھارت کے خلاف نہیں بلکہ میرے جرنیلوں اور فوج کے خلاف ہیں ۔ قوم میں البتہ جذبہ موجود تھا' اب بھی موجود ہے۔ اس وقت کی سرکار کی نیت بچھاور تھی ۔ بھٹو پہلے ہی بھرے جلسے میں کہہ چکا تھا کہ وہ جوا کیک ہزارسال تک لڑنے کی باکرتا تھا وہ ایک محاورہ تھا۔

قوم کے جذبے کی آئے جمھ تک قیدی کیمپ میں خطوں کے ذریعے پہنچی رہی ہے۔ یہ خط صرف میرے وزیروں کے نبیں تھے یہ قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کے خطوط تھے۔ یہ جذبات اور جذبوں سے جر پور خط تھے۔ یج پوچھ تو یہ خطوط میری روح کی غذا تھے اور انہوں نے میری روح کو زندگی اور تقویت دی۔ میں کوشش کرتا رہا کہ سب کا جواب دوں لیکن خطوط کی تعداد آئی زیادہ تھی کہ میں ہر خط کا جواب نہ دے سکا۔ میں نے پاکستان آگر دیکھا کہ قوم کے اس جذبے کوکس بے دروی سے کیلا جارہا ہے اور فوج کوذلیل کرنے اور یہ ثابت کرنے کی مہم جلائی جا رہی ہے کہ مشرقی یا کستان کی شکست ساس نہیں فوجی تھی۔

میں اپنی داستان سنانے سے پہلے ذرااختصار سے بتا دیتا ہوں کہ بیسازش کیاتھی۔ ابوب فان مرحوم نے 1958ء میں سارے ملک میں مارشل لاء نافذ کر کے ملک کو سیاس لیڈروں کی پیدا کردہ تباہی سے بچالیا تھا۔ ملک جس تباہی کا شکار ہور ہا تھا اس کی تفصیل بھیا تک اور ہولناک ہے۔ اسمبلیوں کے اندر وزراء اور ممبر حضرات اس طرح لاتے تھے جس طرح سینما ہال کے اندر سبب سے آگے والی کلاس کے شائفین لا اکرتے ہیں۔ ہاتھا پائی ہوتی تھی ایک دوسرے پر کرسیاں بھینگی گئیں نوبت یہاں تک پہنچی کہ مشرقی پاکستان کی اسمبلی کے اجلاس میں ایسا ہی ایک معرکہ لاگ اور کئی زخمی ہوئے۔

سکندرمرزا ملک کا صدرتھالیکن عملا حکومت اس کی بیوی اور پاکستان کے بین الاقوامی سمگرکر رہے تھے۔ کئی وزیر سمگلنگ میں ملوث تھے۔ ان حالات میں جب پاکستان ریت کے گھر دندے کی طرح بیٹھا جارہا تھا ایوب خان نے مارشل لاء نافذ کر کے ملک کوتباہی سے بچالیا۔

میں بیٹابت نہیں کرنا چاہتا کہ ایوب خان مرحوم کی یا دوسر کے نظوں میں فوج کی حکومت بعد
میں اچھی ثابت ہوئی یا نااہل۔۔۔ میں بیکہنا چاہتا ہوں کہ ایوب خان نے بیدواضح کر دیا کہ ملک
میں ایک اور طاقت بھی ہے جو کسی بھی وقت سیاسی پہلوانوں کو اکھاڑ ہے سے اٹھا کر باہر پھینک
علی ہے اور بیھی کہ ملک کو تخریب سے اور آپس کے خون خراب سے صرف فوج بچا سکتی ہے۔
ایوب خان نے چارسال بعد مارشل لاء اٹھا کر شہری حکومت بحال کر دی اور جب ملک
ایک بار پھر ہنگاموں اور بذامنی کی لیبٹ میں آئے گیا تو فوج نے پھر مارشل لاء نافذ کر کے ملک کی
حکومت سنجال لی۔

میں میہیں کہوں گا کہ یجیٰ خان کی فوجی اچھی تھی یا بری --- مجھے کہنا ہے ہے کہ دومر تبہ مارشل لاء نافذ ہونے سے میہ ثابت ہوگیا کہ فوج سپریم پاور ہے اور ملک کی سلامتی کی امین خود بھٹو جب اقتدار میں آیا تو اس نے اپنے پاؤل مضبوط کرنے کے لئے مارشل لاء کا ہی سہارا اور تحفظ لیا اور اس نے اسے ''عوامی مارشل لاء'' کہا۔

یہ تو ہمارے ہاں رواج ہے کہ جو بھی حکمران آیا اس نے پوری کوشش کی کہ اپنے آپ کوقوم پر تاحیات مسلط کئے رکھے۔اس کوشش کی کامیا بی کے لئے اس نے ناجائز حربے بھی استعال کئے اور خالفین کے للے سے گریز نہ کیا۔

بھٹو بھی ان ہی حکمرانوں میں سے تھا۔ اسے اقتدار ملاتو اس نے مارشل لاء کی سپورٹ حاصل کئے رکھی اوراس کے ساتھ اس خطرے کو بھی سامنے رکھا کہ فوج اسے اقتدار سے محروم کر سکتی ہے اس خطرے کو اس نے یوں کم کیا کہ جزل نکا خان کو فوج کا سربراہ بنا دیا۔ جزل نکا خان میں یہ وصف تھا کہ وہ حکمران کے ایسے حکم کی تقبیل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے جو ملک وقوم کے لئے نقصان دہ ہو۔

پھر بھٹوکو ای قتم کا ایک ریٹائرڈ جرنیل مل گیا جس کی وفاداریاں کسی اور سیاسی پارٹی کے ساتھ تھیں لیکن اس نے دیکھا کہ اقتدار کی کری بھٹو کے بنچ آگئی ہے تو اس نے جزل نکا خان کی رہبری اور مدد سے مشرقی پاکستان کے المیے پر ایک ضخیم کماب لکھ ماری اور آخر میں حقائق کو توڑمروڑ کر بے بنیا داستدلال اور منطق سے ثابت کیا کہ ملک میں لیڈر شپ کا ایسا بحران بیدا ہو توڑمروڑ کر بے بنیا داستدلال اور منطق سے ثابت کیا کہ ملک میں لیڈر شپ کا ایسا بحران بیدا ہو

ہوئی دیوار بن گئی۔

جنگ توختم ہوگئ اعلانِ تاشقند بھی قوم پرمسلط ہوگیا۔ فوج کے کارناموں کا اور شہیدوں کا ذکر ممنوع قرار دے دیا گیا۔ ریڈیواور بعد میں ٹیلی ویژن پر جنگ تمبر کے متعلق ہلکاسا اشارہ بھی جرم قرار دیا گیا لیکن قوم اور فوج میں جو گہرارشتہ پیدا ہو گیا تھا وہ اور زیادہ گہرا ہو گیا۔ فوج باعزت ادارہ بن گیا اور نوجوان فوج میں شامل ہونے کوتر جیج دینے لگے۔

جھے اچھی طرح یاد ہے کہ تمبر کی جنگ کے تین سال بعد جب میں سیالکوٹ میں جی۔او۔ ی تھا تو کا کول اکیڈی سے بہت سے نوجوان پاس آؤٹ ہوکر میرے ڈویژن کی مختلف یونٹوں میں آئے۔ جھے بتایا گیا کہ ان میں کئی لڑ کے میڈیکل اور انجینئر نگ کالجوں میں زرتعلیم تھے لیکن تمبر کی جنگ کے بعد وہ فوج میں چلے آئے۔انہوں نے اس عقیدے کا اظہار کیا کہ ملک اور قوم کی طرف سے ان پر جوفرائض عائد ہوتے ہیں ان کی ادائیگی کا بہترین ذریعہ فوج میں شامل ہونا

ر سے مور تحال کی بھی ایسے حکم ان کے لئے موزوں نہیں ہوتی جسے اقتدار کی ہوت نے دیوانہ کر رکھا ہو۔ ایسے حکم انول کی نگاہ میں ایمان اور ملک و ملت کی آن کی کوئی وقعت اور اہمیت نہیں ہوتی۔ ابوب خان نے جہاں فوج کی بہت قدر کی وہاں قوم اور فوج کے دمیان تمبر کی جنگ سے پہلے خلیج حاکل کرنے کی بھی کوشش کی جہاں کہیں سیاسی نوعیت کا ہنگامہ ہوا فوج کو بلالیا گیا۔ میں ایسی خلیج حاکل کرنے کی بھی کوشش کی جہاں کہیں سیاسی نوعیت کا ہنگامہ ہوا فوج کو بلالیا گیا۔ میں ایسی کئی مثالیں پیش کر سکتا ہوں لیکن بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ جھے واضح یہ کرنا ہے کہ پاکستان کی ضرورت تو بیتھی کہ قوم اور فوج ای طرح سیسہ پلائی دیوار بنی رہے اور مائیں اپنے بیٹوں کو فوج میں بھیج کرفخر سے اس کے جہیے کریں گر ہمارے حکم انوں کی ضرورت اس کے بیٹوں کو فوج میں بھیج کرفخر سے اس کے جہیے کریں گر ہمارے حکم انوں کی ضرورت اس کے بیٹوں کو فوج میں بھیج کرفخر سے اس کے جہیے کریں گر ہمارے حکم انوں کی ضرورت اس کے بیٹوں کو فوج میں بھیج کرفخر سے اس کے جہیے کریں گر ہمارے حکم انوں کی ضرورت اس کے بیٹوں کو فوج میں بھیج کرفخر سے اس کے جہیے کریں گر ہمارے حکم انوں کی ضرورت اس کے بیٹوں کو فوج میں بھیج کرفخر سے اس کے جہیے کریں گر ہمارے حکم انوں کی ضرورت اس کے بیٹوں کو فوج میں بھیج کرفخر سے اس کے جہیے کریں گر ہمارے حکم انوں کی ضرورت اس کے بیٹوں کو فوج میں بھیج کرفخر سے اس کے جہیے کریں گر ہمارے حکم انوں کی ضرورت اس کے بیٹوں کو فوج میں بھیج کرفخر سے اس کے جہا کے جہاں کو بھیلا کی کیٹوں کی خوب کی کھی کو کو کی کیٹوں کی کو کی کو کو کی کیٹوں کی کو کیٹوں کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کریں گر کی کی کو کرنا ہے کہ کو کی کو کی کو کرنا ہے کی کو کو کی کو کی کو کرنے کی کو کو کی کو کی کو کی کو کرنا ہے کر کی کو کو کو کی کو کی کو کرنے کی کو کی کو کی کرنا ہے کر کی کرنا ہے کی کو کرنا ہے کر کی کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنا ہے کر کی کو کرنے کی کو کرنا ہے کی کو کرنے کی کرنے کی کو کرنے کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے

ستمبر 1965ء کی جنگ کے بعد ہمارے وشمن نے ہماری فوج ' فضائیہ اور بحریہ کی خوبوں اور اپنی افواج کی خامیوں کا گہرا جائزہ لے کراگلی جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں کیونکہ اس کے سامنے مقصد یہ تھا کہ پاکستان کوختم کرتا ہے۔

بھارت میں انڈین آ رمی کی ناکامی کی با قاعدہ انگوائزی ہوئی کئی جرنیل ہر بگیڈ رر اور کرنل

گیا تھا کہ ملک ڈوب چلاتھا' بھٹونے آ کرلیڈرشپ کا بیافلاء پر کیا اور ملک کا بیڑہ غرق ہونے سے نیج گیا۔

بھٹونے اسے فورا وزارت دفاع جیسے اہم اور نازک شعبے کا سیکرٹری بنا دیا اور کتاب سے اس نے جو دولت کمائی وہ الگ تھی۔ یہ کتاب سرکاری ذرائع سے چھپی تھی سرکاری لا ئبر رہیوں اور سلح افواج کی یونٹوں کو حکماً خرید نایزی۔

بھٹوک ضرورت بیتی کہ فوج کواس قدر کمزور کردیا جائے کہاس کے آمرانہ اقتدار کے لئے خطرہ بننے کے قابل نہ رہے جنانچہ اس نے اعلیٰ فوجی عہدوں کی ترقی کا معیار اپ عزائم کے مطابق کردیا اس کے ساتھ بی اس نے فیڈ رل سیکورٹی فورس بنانا شروع کردی۔ باہر کے ممالک سے جدید ہتھیار منگوائے گئے جن کی ضرورت فوج کوتھی لیکن یہ سیکورٹی فورس کو دیئے گئے۔ یہ فورس ملک کے دفاع کے لئے تیار کی گئی ہی ۔ حقیقت یہ ہورس ملک کے دفاع کے لئے تیار کی گئی ہی ۔ حقیقت یہ ہے کہ اس فورس کو بوقت ضرورت اپنی فوج کے خلاف لانے کے لئے سیار کی تھی ۔ حقیقت یہ کہ اس فورس کو بوقت ضرورت اپنی فوج کے خلاف لانے کے لئے سیکورٹی فورس کے دفاع کے بیٹر سیکورٹی فورس کے دفاع کی کرنا ہے 'پڑھے ہوں گئے۔ دفاع کی کارنا ہے' پڑھے ہوں گئے۔

ستبر 1965ء کی جنگ ہیں ہم نے فوجی نوعیت کی کوئی فنخ یا کامیابی حاصل کی تھی یانہیں یہ ایک الگ موضوع ہے البتہ پاکتان کو ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی تھی دہ یہ تھی کہ قوم پر انکشاف ہوا کہ اس کی فوج صرف مارشل لاء لگانے اور پی ٹی پریڈ کرنے کے ہی کام نہیں آتی بلکہ دس گنا طاقتور دشمن کو سرحدوں پر ہی روک کر اس کے عزائم کو اس کے خون میں ڈبو سکتی ہے اور اس فوج کے جوان گہر ہے زخموں کو اس لئے چھپا کرمحاذ پر ہی رہتے ہیں کہ انہیں ہپتال نہ جھپے دیا حالے۔

ای طرح فوج پر یہ انکشاف ہوا کہ قوم جان و مال اور روح کی گہرائیوں ہے فوج کے ساتھ ہے اور یہ قوم اپنی رگوں سے خون نکال کر اور اپنی بیٹیوں کے جہیز بھی اپنی فوج کی نذر کر سکتی ہے۔ یہ می ستم محمل کی ہی ۔ قوم اور فوج کے سکتی ہے۔ یہ می ستم محمل کی ہی ۔ قوم اور فوج کے درمیان خون کا بڑا ہی گہرارشتہ بیدا ہو گیا۔ قرآن کے احکام کے مطابق قوم اور فوج سیسہ پلائی

نااہل قرار دے کرفوج سے نکال دیتے گئے بعض کے کورٹ مارشل بھی ہوئے۔وہاں سلح افواج کی نئی شخیم کی گئ نفری بڑھائی گئ اور بھارتی حکومت نے پاکستان دشمن ممالک سے اسلحہ بارود حاصل کرنا شروع کر دیا اور ٹینک اور طبیارے بنانے کا انتظام اپنے ہاں کرلیا۔

جنگ کی دوسری بڑی ضرورت تخریب کاراور جاسوس ہوتے ہیں۔ بھارت نے اس ضرورت پر پوری توجہ دی اور اس کے لئے مشرقی پاکستان کا انتخاب کیا۔ یہ 1968ء کا ذکر ہے جب ایوب خان نے کہا تھا کہ شرقی پاکستان میں بھارت کے کم دبیش 30 ہزار تربیت یا فتہ کما تڈواور گور یلے موجود ہیں۔

اگرتلہ سازش کیس جس میں مجیب الرحمٰن گرفتار ہوا تھا اس عرصے کا واقعہ ہے اگر آپ فوج کو انتہاں جس میں مجیب الرحمٰن گرفتار ہوا تھا اس عرصے کا واقعہ ہے اگر آپ فوج کو انتہاں کی جنگ کے انتہاں کی جنگ کے جنگ کے دیکھیں تو بھارت نے مشرقی پاکستان کی جنگ کر اسی وقت شروع کر دی تھی ۔ یہ ایک زمین دوز حملہ تھا جو جاری رہا اور علیحد گی بلکہ خانہ جنگی کا زہر بنگالی قیادت کی رگول میں جاتارہا۔

بھارت کے اس زمین دوز محاذ کی تفصیلات آگے چل کر بیان کردں گا۔ یہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہماراد خمن اس عزم کے ساتھ کہ پاکستان کوشم کرنا ہے اپنے ملک کو اسلحہ خانہ اور فوجی کیمپ بنار ہا تھا' پاکستان میں فوج اور قوم کی سیسہ پلائی ہوئی دیوار میں شرگاف ڈالنے کے لئے مختلف حربے استعال ہورہ ہے تھے گراس دفت کے حکمران افسر شاہی اور بھارت نواز عناصر کو پاک افواج کے خلاف کوئی ٹھوس الزام نہیں مل رہا تھا۔

یہ الزام بھٹوکول گیا اور بیالزام بڑا ہی تھوں تھا۔ فوج نے مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈال ویئے تھے۔ سقوطِ مشرقی پاکستان سے قوم کو ڈبل صدمہ ہوئے ایک بیر کہ آ دھا ملک ہاتھ سے گیا اور دوسرا بیر کہ جس فوج پر قوم کو اتنا نازتھا اور جسے قوم نا قابل شخیر بچھی تھی اس سے ہتھیار ڈلوا لئے گئے۔

یقین کیجئے کہ قیدی کیمپ میں مجھے انڈین آرمی کے اضروں نے بتایا تھا کہ بھارت میں یہ خبر کی نہیں مانی جا رہی تھی کہ پاک فوج نے ہتھیار ڈال دیئے ہیں۔ بھار تیوں کومعلوم نہیں تھا خبر کی خبیں مانی جا رہی تھی کہ پاک فوج نے ہتھیار ڈال دیئے ہیں۔ بھار تیوں کومعلوم نہیں تھا کہ مشرقی پاکستان میں پاکستان آرمی کو کیسے حالات میں کیسی کیفیت میں لڑایا گیا۔ یہ اپنی قوم کو

بھی معلوم نہیں تھا اس لئے قوم کی جیرت بجاتھی کہ مغربی پاکستان کے محاذیر پاک فوج نے کوئی کامیابی حاصل کرنے کے بجائے ایک پوری تخصیل اور راجستھان سیکٹر میں 3 ہزار مربع میل علاقہ دشمن کودے دیا اور مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈال دیئے اگر مجھے کوئی بتائے کہ اپنی فوج کی الی بری ناکا می دیکھے کرقوم پرخوف طاری ہو گیا تھا تو میں اسے سے مانوں گا۔

قوم خوفز دہ ہوئی یانہیں البتہ ایک سوالیہ نشان مجروح پاکستان کی فضا میں منڈلانے لگا اس ناکامی کا باعث کیا تھا؟ -----اس کا ذمہ دارکون ہے؟ ---- مگر قوم کو کہیں ہے بھی جواب نہیں مل رہا تھا۔ یہ تھاوہ نا درموقع جب پاک فوج کے وقار کوقوم کی نظروں میں ختم کیا جا سکتا تھا۔

یکی خان نے افتد اربھٹو کی پارٹی کے حوالے کر دیا میں کسی ٹھوس جوت کے بغیر بھٹو پر بھارت نوازی کا الزام عاکد نہیں کرتالیکن فوج کے معاطع میں اس نے جس کردار کا مظاہرہ کیا اس سے بھارت کو الزام عاکد نہیں کردار کو تقویت ملتی تھی۔ بھارتی لیڈر بھی یہ چاہتے تھے کہ پاکستانی قوم اور فوج کا اتحادثوث جائے اور پاکستانیوں کو اپنی فوج پر اعتاد نہ رہے کہی منشا بھٹو کا تھا۔ اس کا مقصد میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ وہ فوج کو اتنا کمزور اور نا قابل اعتماد بنا دینا چاہتا تھا۔ اس کا مقصد میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ وہ فوج کو اتنا کمزور اور نا قابل اعتماد بنا دینا چاہتا تھا کہ اس کی حکمرانی کے لئے خطرہ نہ بن سکے۔

سب سے پہلے سرکاری اخباروں میں مضامین چھپوائے جانے لگے جن میں بیٹا بت کیا جارہا تھا کہ سقوط مشرقی پاکستان فوجی شکست ہے اور ملک کے دوکمٹر نے فوج نے کرائے ہیں۔

"پاکستان ٹائمنز" میں ایک صاحب نے دسمبر کی جنگ کا تجزیہ پیش کیا جس میں پاک فوج کو کرائے کے قاتلوں کی فوج کہا گیا۔ میں تو اس وقت قید میں تھا کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا۔ یہ اخبار بھارت میں بھی جاتے تھے اور بھارت کے فوجی افسران اخبار جنگی قیدیوں کو دکھاتے اور طنزیہ یہ باتیں کرتے تھے وہ بہت خوش ہوتے تھے کہ پاکستان کے اخبار ان کے عزائم اور مقاصد کی شمیل کررہے ہیں۔

بچھے بعد میں بھٹو کے ذاتی اخبار''مساوات'' کا دیمبر 1971ء کے سی روز کا ایک پر چہد کھایا گیا جس میں جنگ کے دوران ایک ایڈیٹوریل فوج کے خلاف لکھا گیا تھا۔اس میں اس قتم کی مفتحکہ خیز بات بھی لکھی گئی تھی کہ صرف سپاہی لڑر ہے تھے' کمپنی کمانڈر رات کوقر بی شہروں میں

شراب پینے چلے جاتے ہیں۔ایڈیٹر نے یہ لکھتے وقت یہ بھی نہ سوچا کہ کمپنی کمانڈر یونٹ کا سب
سے چھوٹا افسر ہوتا ہے اور جنگ میں وہ بے چارہ سب سے اگلے مور چوں میں ہوتا ہے جہاں
سے وہ چیچے آتا بھی چاہے تو گولیوں اور گولوں کی بارش میں سے گزر کر وہ ایک رات میں اپنے
بریگیڈ ہیڈکوارٹر تک نہیں بہنچ سکتا۔

میں تمام اخباروں اور رسالوں کے مضامین کے اقتباسات پیش نہیں کرسکتا' آپ یہ پڑھتے رہے ہے۔ اس کے علاوہ زبانی پرا پیگنڈ ابھی شروع کر دیا گیا۔ میں واپس آیا تو مجھے بتایا گیا کہ ہر حگہ یہی ایک آواز سنائی ویت ہے کہ چیزل نیازی لڑتا ہوا مرجاتا' ہتھیار نہ ڈالٹا۔

براہ کرم مجھے ہیں منظر کی بوری وضاحت کر لینے و بیجئے اور میں جس مقصد کے لئے یہ داستان سنار ہا ہوں اسے بیجھنے کی کوشش کریں۔ میں پوری تفصیل سے بتاؤں گا کہ ہتھیار ڈالنے کا ڈرامہ کسی طرح کھیلا گیا اور اس کے بعداس کی ذمہ داری فوج پریس طرح عائد کی گئے۔

یہ داستان سنانے سے میرا میہ ہرگز مقصد نہیں کہ میں اپنے آپ کو ہری الذمہ قرار دینا چاہتا ہوں یا بیل دوسروں پرلعنت ملامت کر کے اپنے آپ کو بے قصور قابت کرنا چاہتا ہوں الزامات کے جواب میں الزام تر اشی بھی نہیں کرنا چاہتا اور میں سقوط مشرقی پاکستان کو اپنے ذاتی وقار کا معاملہ بھی نہیں بنانا چاہتا' نہ ہی میرا ارادہ ہے کہ اپنے ضمیر سے بوجھ اتار کر کسی اور کے ضمیر پر ڈال دوں اور فارغ ہو بیفوں نے پہاکستان کی بقاء اور وقار کا معاملہ ہے۔

سقوطِ مشرقی پاکستان اور مغربی محاذ پر ہماری ناکامی ہم سب کے ضمیر میں اترا ہوا کا نا ہے۔ اس ذمہ داری سے نہ کوئی سیاسی لیڈر بری ہوسکتا ہے نہ کوئی جرنیل۔ اطمینان اور سکون مجھے اس وقت بھی نہیں ہوگا جس وقت ساری قوم مجھے کہہ دے گی کہ نیازی شکست کی ذمہ دار فوج نہیں۔ میں جب تک پاکستان کی فاک کا قرض ادا نہیں کر دوں گا میں سکون کی نیند نہیں سو سکوں گا۔ میں جب تک مشرقی پاکستان کی جنگ کے شہیدوں کے لہوکا خراج نہیں دے چکوں گا استخری کو مطمئن نہیں کر سکوں گا۔

آ پ بھارت کی جنگی قیدسے آنے والے کسی بھی افسریا جوان کے ول کی دھڑ کنیں سنیں تب ہی آ پ بھارت کی جنگی قید سے آنے والے کسی اور اراد ہے کیا ہیں مگریہاں الزام تراشیاں اور

جذبوں کو کچلنے کی کوشٹیں شروع ہوگئیں' اس کے لئے جوطریقے اختیار کئے گئے ان میں صرف مجھے ہی نہیں بلکہ پوری فوج کو بدنام کیا گیا' ادھر دشمن نے پراپیگنڈا کیا کہ شرقی پاکستان میں پاکستان آرمی بنگالیوں کے آل عام' وسیع بیانے پر آبروریزی اور لوٹ کھسوٹ کی مرتکب ہوئی ہے۔ پاکستان میں بھی ہمارے بعض قلمکاروں اور درباری ایڈیٹروں نے دشمن کے اس جو لیے پراپیگنڈے کو بچے ثابت کرنے کی خدموم کوشش کی جبکہ ضرورت میتھی کہ دشمن کے اس جھوٹے براپیگنڈے کا منہ توڑجواب دیا جاتا۔

اس برا پیکنڈ ے کی حقیقت وشمن کے ذہن میں کیاتھی؟

اس کاجواب ایک بھارتی جرنیل پیلت نے اپنی کتاب میں ان الفاظ میں دیا ہے۔

مشرقی پاکستان میں ہماری کامیابی میں کچھ اخلاقی عناصر بھی کارفر ماتے جن میں قابل ذکر یہ ہے کہ بھارت نے پاکستان آری کے خلاف لوٹ مار آبروریزی قل عام اور انسانی تشدد کا پراپیگنڈ ااس قدر بڑھ چڑھ کرکیا تھا کہ مشرقی پاکستان میں پاکستان آری کے سب سے بڑے افسر سے لیکر معمولی سپاہی تک کی قدرومنزلت بحثیت انسان ہرکسی کی نظروں میں ختم ہوگئ مختی ۔اس پراپیگنڈ نے سے آنہیں انسانیت کے درجے سے خارج کردیا گیا تھا۔

اس کے ساتھ ہی بھارت کا یہ جرنیل ان الفاظ میں پاکستان آ رمی کے جذبے کے متعلق لکھتا ہے" جہاں تک کا تعلق ہے ان (پاکستان آ رمی) کی پوئٹیں اور بریگیڈ غضب اور قہر سے لئے ہے" جہاں تک لڑائی کا تعلق ہے ان (پاکستان آ رمی) کی پوئٹیں اور بریگیڈ غضب اور قہر سے لئے ہے"

پرا پیگنڈے کا اصول ہے کہ کوئی انسان جتناعظیم ہواس پراتنا ہی گھٹیا الزام عائد کرواور پرا پیگنڈے کواتی بلند آواز میں اورا تنازیادہ دہراؤ ادر دہراتے جلے جاؤ کہم خود قائل ہوجاؤ کہ تم جوجھوٹ بول رہے ہووہ سوفیصد سجے ہے۔

بھار تیوں کے اس بے بنیاد پراپیگنڈے کو ان غیرمکی رپورٹروں اور وقائع نگاروں نے تقویت دی جنہیں ملٹری ایکشن کے ساتھ ہی مشرقی پاکستان سے نکال دیا گیا تھا۔اس کا اعتراف اس کتاب میں موجود ہے جومیر ہے خلاف ککھوائی گئ اس میں لکھا ہے:

د غیرمکی ذرائع ابلاغ عامہ نے یہ اعدادو شار بردھا کر بیان کتے ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ ہے۔

کہ انہیں (غیر مکی رپورٹروں کو) راولینڈی میں بیٹے ہوئے اربابِ عقل ووائش نے 26 است 1971ء کو مشرقی پاکتان سے نکال وینے کا حکم دیا تھا۔ان میں سے اکثر صحافی نگلتہ جا کہ محکم کے جہاں وہ سیاحوں کی غیر مصدقہ خبروں اور بھارتی حلقوں کے تخیوں پر انحصار کرنے لگے۔ مجھے یقین ہے اگر ان صحافیوں کو مشرقی پاکتان میں رہنے دیا جاتا تو حالات استے تھمبیر نظر نہ آتے جتنے انہوں نے دور بیٹھ کر رنگ آمیزی کرے دنیا کے سامنے پیش کئے ۔۔ ڈھا کہ سے غیر ملکی نامہ نگاروں کو نکا لئے کا فیصلہ پاکتان کو بہت مہنگا پڑا' انہوں نے باہر جا کر مشرقی پاکتان کے متعلق طرح طرح کی خبریں تخلیق کرنا شروع کر دیں جن میں بیشتر مبالغے یا غیر باکتان کے متعلق طرح طرح کی خبریں تخلیق کرنا شروع کر دیں جن میں بیشتر مبالغے یا غیر مصدقہ اطلاعات پر جن ہوتی تھیں' ان سے بیتا شر پیدا ہوتا تھا کہ پاکتانی فون معصوم اور نہتے مصدقہ اطلاعات پر جن ہوتی تھیں' ان سے بیتا شر پیدا ہوتا تھا کہ پاکتانی فون معصوم اور نہتے بڑگا یوں کوناحق موت کے گھاٹ اتار رہی ہے۔'

یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ غیر ملکی اخباری نمائندوں کو مشرقی پاکستان ہے نکالنے کا فیصلہ راولپنڈی سے نہیں آیا تھا یہ فیصلہ جزل فرمان علی اور جزل ٹکا خال کا تھا۔ میں نے جب وہاں جا کرغیر ملکی آخباری نمائندوں کو والی بلایا تھا تو مجھے راولپنڈی والوں نے نہیں روکا تھا۔

ان اعدادوشار اور پاک نوج پر الزامات کی تر دیدایک مشہور بھارتی صحافی خشونت سکھنے تفصیل سے کی ہے جو نیویارک ٹائمنزمیگرین میں جنوری 1972ء میں شائع ہوئی۔ امریکہ کے ایک اخبار لاس اینجلس ٹائمنز کے رپورٹرولیم ۔ جے ۔ ڈرومنڈ کا آنکھوں ویکھا حال اس اخبار میں 1972ء میں شائع ہوا تھا جب مشرتی پاکستان بنگہ دلیش بن چکا تھا۔ سب سے زیادہ دلچیپ اور سپائی سے پردے اٹھانے والا وہ انٹرویو تھا جو بین الاقوامی شہرت یا فت اطالوی نامہ نگار خاتون اور بیانا فلای نے شخ مجیب الرحمٰن کالیا تھا جب وہ بنگلہ دلیش کا بادشاہ اور 'بنگہ بندھو'' بن چکا تھا۔ اور بیانا فلای نے شخ مجیب الرحمٰن کالیا تھا جب وہ بنگلہ دلیش کا بادشاہ اور 'بنگہ بندھو'' بن چکا تھا۔ ان تمام غیر مکلی صحافیوں نے جوسب ان مما لک سے تعلق رکھتے ہیں جو مشرتی پاکستان کو بنگلہ دلیش بناتا جا ہے تھے۔ بنگلہ دلیش میں گھوم پھر کر اور بھارت کے ان کیمیوں میں جا کر جہاں مشرتی پاکستان کے بناہ گزین رکھے تھے'اپی رپورٹیس مرتب کی تھیں اور پاکستان آری کوقل مشرتی پاکستان کے بناہ گزین رکھے گئے تھے'اپی رپورٹیس مرتب کی تھیں اور پاکستان آری کوقل عام اور آبروریزی سے بری الذمہ قرار دیا ہے گر پاکستان میں سے پراپیگنڈ اکیا گیا کہ پاکستان عام اور آبروریزی سے بری الذمہ قرار دیا ہے گر پاکستان میں سے پراپیگنڈ اکیا گیا کہ پاکستان عام اور آبروریزی سے بری الذمہ قرار دیا ہے گر پاکستان میں سے پراپیگنڈ اکیا گیا کہ پاکستان

آرمی نے ان گناہوں کا ارتکاب کیا ہے۔

یہاں میں بیع وض کردوں کہ بیالزامات اس عرصہ کے ہیں جب وہاں جزل نکا خان کا دور حکومت تھا اور میں ابھی مغزبی پاکتان میں تھا۔غیر مکلی صحافیوں کو مجھ سے پہلے نکلا جا چکا تھا، میراان الزامات تھو بے گئے وہ میری میراان الزامات تھو بے گئے وہ میری فوج سے گئے وہ میری فوج تھی میری عزت ای فوج سے وابستے تھی (اور اب بھی بیدوابستی موجود ہے) مجھے کوئی گائی دے تو برداشت کرلوں گا، پاکتان آ رمی کے خلاف معمولی سی بودہ بات بھی میرے لئے نا قابل برداشت ہے۔اندرا گاندھی نے سقوطِ مشرقی پاکتان کے بعد کہا تھا" ہم نے پاکتان تا رمی کا فطریہ کی کوشکست دی ہے۔''

میں پاکستان آرمی کے Image اور دوقو می نظریئے کا دفاع کررہا ہوں اور میں للکارکر کہتا ہوں کہ پاکستان آرمی کا Image مورال اور تو می جذبہ نداس وقت مجروح ہوا تھا جب ہمارے تین ڈویژن انتہائی بے مائیگی اور کسمبری کی حالت میں دس گیارہ ڈویژنوں کے خلاف وشمن کے 10 لڑا کا بمبار سکواڈرنوں کی بمباری اور راکٹنگ میں زندگی اور موت کا معرکہ لڑر ہے تھے نہ ہمارا مورال اور جذبہ آج بھی مجروح ہے۔

پاکستان میں بھی یہی کوشش ہوتی رہی ہے۔ان کوششوں سے ہمارے دیشن کا اور بھٹو کا جو مقصد تھا وہ میں واضح کر چکاہوں' یہاں میں ایک اور عضر کا ذکر بھی ضروری سجستا ہوں۔ یہ چند ایک ان سیاسی پارٹیول کے لیڈر سے جنہیں 1970ء کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کے مقابلے میں شکست ہوئی تھی۔ادھرمشرتی پاکستان میں مجیب الرحمٰن کی عوامی لیگ نے طوفانی کامیابی ماصل کر کی الہذا تو قع بیتھی اور ہونا بھی ایسے ہی چا ہے تھا پاکستان کا وزیراعظم مجیب اور اس کی پارٹی برسرافتد ارتھی۔وزارتوں کے امیدوارجو ہاری ہوئی پارٹیوں سے تعلق رکھتے تھے مجیب کے پارٹی برسرافتد ارتھی۔وزارتوں کے امیدوارجو ہاری ہوئی پارٹیوں سے تعلق رکھتے تھے مجیب کہ بال چوری چھے بہنچنے گئے بجائے اس کے کہ مجیب کو وہ علیحدگی کی تحریک سے باز رکھتے آہی کے ساتھ ہر طرح کے تعاون کے عوض وزارتوں کی سودے بازی کرنے گئے۔ مجیب استادوں کا استاد تھا وہ بھارت کا ایجنٹ تھا اس کے دل میں پچھا ورتھا۔

سقوطِ مشرقی پاکستان کے بعد مغربی پاکستان کے ان سیاسی لیڈروں نے بھی اپنی در پردہ کارستانیوں پر بردہ ڈالنے کے لئے فوج کو ذلیل کرنا شروع کر دیا۔

انتخابات کے بعد سب دیکھ رہے تھے کہ مشرقی پاکتان میں بغاوت کالاوا پک رہا ہے اس وقت ضرورت ریتھی کہ بیتمام پارٹیول کے لیڈر خواہ وہ ہارے ہوئے تھے یا جیتے ہوئے اکٹھے ہوکرکوئی ایسا سیاسی حمل نکالتے جس سے ملک دو ٹکڑے نہ ہوتا' مگر ہرکسی کی نظر وزارت کی کرس پرتھی ۔ اس کری کی خاطر وہ آ دھے ملک کو قربان کرنے پر تلے ہوئے تھے بھٹو نے اعلانے کہد یا تھا:''ادھرتم ادھر ہم''

فوج کوذلیل کرنے کا ایک اور گھناؤ تا طریقہ اختیار کیا گیا' وہ یہ تھا کہ تھیار ڈالنے کی تقریب
کی کسی ملک کے ٹی وی نے فلم بنالی تھی۔ بھٹو نے یہ فلم حاصل کی۔ بہلے تو یہ نکڑوں میں بھی بھی خبروں کے ساتھ دکھائی جاتی رہی۔ میں جب بھارت سے واپس آیا تو مجھے بتایا گیا کہ جب جنگی قید یوں کی واپسی شروع ہوئی تو ایک روزا جا تک (یعنی ٹی وی نے اس پروگرام کا پہلے کوئی جنگی قید یوں کی واپسی شروع ہوئی تو ایک روزا جا تک (یعنی ٹی وی نے اس پروگرام کا پہلے کوئی اعلان نہ کیا کہ پری فلم اپنے ٹی وی پر دکھائی گئی۔ ذرا غور فرمائے کہ اس فلم کی تر تیب کیا اعلان نہ کیا کہ بھی دکھایا گیا' میں غیر ملکی اخباری نمائندوں سے باتیں کر رہا تھا' میں کہ رہا تھا کہ میں واخل ہوں گے۔ آخری سابی تک لڑوں گا اور بھارتی ٹیک میرے سینے سے گزر کرڈھا کہ میں واخل ہوں گے۔ اس کے بعدا لیک بھارتی کرئل دکھایا جو پاکتان آرمی کی لڑنے کی اہلیت اور جذبے کا نمان اس کے بعدا لیک بھارتی کرئل دکھایا جو پاکتان آرمی کی لڑنے کی دستاویز پر دستخط کر ہا ہوں۔ ازار ہا تھا۔ اس کے بعدا کیک بھارتی کرئل دکھایا جو پاکتان آرمی کی لڑنے کی دستاویز پر دستخط کر ہا ہوں۔ ازار ہا تھا۔ اس کے بعدا کی جھارتی کی دستاویز پر دستخط کر ہا ہوں۔

آپ نے بیٹلم دیکھی ہوگی اگر آپ سے پاکستانی ہیں تو آپ نے کیا تا تو کیا ہوگا؟ آپ نے بیاتاتو کیا ہوگا؟ آپ نے بیتو سوچا ہوگا کہ بیٹلم جو پہلے خبروں کے ساتھ دکھائی جا چکی ہے اب پھر کیوں دکھائی گئی اور اس میں یہ بھارتی کرنل کیوں دکھایا گیا؟

ال فلم كُنْرُ عب جب 1972ء من في وى پر دكھائے گئے تھے تو اخباروں ميں اس پر بہت لے دے ہوئی تھی اوگوں نے اسے پہند نہيں كيا تھا 'يہاں تك كه اس وقت كے وزير (بھٹو كے سو ہنے منڈ ہے )عبدالحفیظ پیرزادہ كوايك بیان دینا پڑا۔ اس نے كہا تھا كہ جمیں شتر مرغ كی طرح سر دیت میں چھپا كر حقیقت ۔ سے نظرین نہیں پھر بنی چا تئیں۔ اس نے بی تھی كہا كہ جھے الى وجہ نظر بین ہیں ۔ اس نے بی تھی كہا كہ جھے الى کوئى وجہ نظر بیں آتى كہ جم حقیقت كوسا شنے نہ لائيں۔

بعثو پانچ سال حقیقت سے شتر مرغ کی طرح منہ چھیا تا رہا۔ ٹی وی پر بیالم و کھانے سے

اس کا مقصد بہی تھا کہ کمیشن کی رپورٹ کے بجائے لوگ بیلم دیکھے کرسمجھ لیس کے کمیشن کی رپورٹ میں بھی بہی بچھ ہوگا۔

اس کمیشن کے سامنے میری حیثیت ایک پارٹی کی تھی۔ مجھے مشتبہ کہدلیں لیکن حکومت چونکہ بھٹو کی تھی اور تمام تر ذرائع ابلاغ اس کے قبضے میں تھے اس لئے اس نے اخلاقیات اور قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مجھے اور فوج کو ذلیل ورسوا کیا اور یوں لوگوں کی توجہ ممود الرحمٰن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مجھے اور فوج کو ذلیل ورسوا کیا اور یوں لوگوں کی توجہ ممود الرحمٰن کی خشش کرتا رہا۔

پاکتان میں نہ در باری قلکاروں اور صحافیوں کی کمی ہے نہ بھارت کے ایجنٹوں کی۔۔ یہاں روس کے ایجنٹ بھی موجود ہیں۔ انہوں نے بھٹو کے پرا پیگنڈ سے میں خوب جان ڈالی۔ بھارت کے ایجنٹ جو ہندو اور سکھ نہیں بلکہ پاکتانی مسلمان ہیں اور صحافت اور ادب کے میدان کے کھلاڑی ہیں وہ سرگرم ہو گئے۔ انہوں نے زبانی بھی تحریروں میں اور ادبی حلقوں کی محفلوں میں تقریروں میں بھی پاکتان آ رمی کو خوب بدنام کیا۔ دشمن کے تحریب کاروں کے لئے ہماری حکومت کی بیدا کی ہوئی یہ فضا سازگارتھی۔

ہمارے لوگوں کی بدشمتی ہے ہے کہ اکثریت کوری ان پڑھ اور کم فہم ہے لیکن لوگ ملی جذبے اور تجسس سے خالی نہیں ، وہ ڈھکی چھپی باتیں جانتا چاہتے ہیں جو انہیں کوئی نہیں بتا تا۔ اس کا بتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں کہیں سے ذراس بات معلوم ہوتی ہے تو اس کو سچ سمجھ کر اس میں اپنے جذبات اور اپنی سوچوں کے مطابق اضافے کرتے اور سب کو سناتے پھرتے ہیں 'چنانچہ ان کے کانوں میں جو کچھ پڑتار ہادہ اس کو سجھتے رہے۔

پڑھے لکھے لوگوں پر اخبار رسالے اثر انداز ہوتے رہے۔ یہ ایک طرف کی آ واز تھی۔ جنگی قید یوں کی سننے والا کوئی نہ تھا۔ حدید کہ فوج کا سربراہ جنزل ٹکا خان تھا۔ میرے اس جُرنیل بھائی نے بھی اپنی فوج کے وقار کا تحفظ نہ کیا حالا نکہ ملٹری ایکشن اس نے شروع کیا تھا اور اسے معلوم تھا کہ وہاں سیاسی اور جنگی صور تحال کیا تھی اوریہ بھی کہ اس کا حل فوجی نہیں سیاسی تھا۔ جنزل ٹکا خان کا ملٹری ایکشن پاکستان آ رمی کو شکست کے راستے پر ڈال آیا تھا۔ اس نے دوستوں کو بھی دشن بنا دیا تھا۔ اس نے دوستوں کو بھی دشن بنا دیا تھا۔ اس جا ہے تھا کہ بھٹو کے اقتدار میں آنے کے بعد صحیح صور تحال سے آگاہ کرتا

مگراس کے اپنے ضمیر میں جو کا نٹااتر اہوا تھاوہ اسے پولنے ہیں دیتا تھا۔

میرے خلاف اور ایسٹرن کمانڈر کے جرنیلوں اور فوج کے خلاف پر اپیگنڈے میں ایک اور
اضافہ اس وقت ہوا جب میں نے بعض افسروں کو نااہلی یا فرض ناشناس کے جرائم میں ایسٹرن
کمانڈر سے نکال کر مغربی پاکستان بھیج ویا اور ان کے خلاف رپورٹیں بھی بھیجی۔ انہوں نے
یہاں آ کر اپنی لغزشوں پر پردہ ڈالنے کے لئے اپنان بالائی افسروں کو رسوا کر نا شروع کر دیا
جنہوں نے ان کے خلاف رپورٹیس بھیجی تھیں۔ یہ غیر ذمہ دار افسروں کا گروہ تھا جنہوں نے قومی
وقار کو ذاتی وقار پر قربان کر دیا۔

اس مضمون میں قوم کو بتایا گیا تھا کہ جزل نیازی ہتھیار ندڈ التا'اس کے بیجائے اپنی فوج کوساتھے لے کر بر ما چلا جاتا اور وہال ہے یا کتان آجاتا۔

یہ ضمون اس قابل نہیں کہ اس کا حوالہ دیا جائے۔ ہیں اس کا ذکر اس لئے لے بیٹے ابوں کہ آپ پر واضح کر دوں کہ فوخ کے خلاف پر ابیگنڈ ہے کی مہم میں کیسی کیسی ہے پر کی اڑائی گئی اور کیسی کیسی جاہلا نہ با تیں لکھی گئی ہیں۔ اس مضمون کے مصنف محسن علی بر کی اور اس قبیل کے دیگر مضمون نویسوں نے اور اس انگریزی اخبار کے ایڈیٹر نے یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہ بچھی کہ اخبار چونکہ انگریزی کا ہے اور ریہ غیر ملکی بھی پڑھتے ہوں گے اور وہ پاکستان کی صحافت اور لکھنے ورکھوانے والوں کی عقل کے متعلق کیا رائے دیتے ہوں گے گریدان بے چارول کی روزی کا محالمہ تھا۔ انباا پا بیشہ ہے۔ تو بی ملک کے لئے جان کی قربانی ویتا ہے اور اس ملک کا صحافی بے معاملہ تھا۔ انباا پا بیشہ ہے۔ تو بی ملک کے لئے جان کی قربانی ویتا ہے اور اس ملک کا صحافی ہے رکی اڑا کر جاکم وقت کی خوشنو دی حاصل کر لیتا ہے۔

اس مضمون نولیں نے ہتھیار ڈالنے کی ندمت کی اور میدان سے بھاگ نکلنے کو بہتر اقدام کہا ہے اگر میں ایسے بھی کرتا تو بہی مضمون نولیں اور یہی اخبار مجھے بھگوڑا کہتے اور ای طرح ذلیل و رسوا کرتے جس طرح انہوں نے کیا اور کر رہے ہیں ۔۔۔ لیکن میں نے اپنی فوج کے ساتھ یا اکسیے یا دو چار جرنیلوں کے ساتھ کھی طرف نکل جانے کا سوچا بھی نہیں تھا' ہم لڑنے گئے تھے'لڑ رہے جتھے اور جمیں لڑنا تھا مگر اسلام آباد کے بادشا ہوں نے 13 دیمبر 1971ء سے ہی مجھے احکام بھیجنا شروع کردیئے کہ میں بھارتی فوج کے آگے جھک جاؤں۔

میں برما کی طرف نکل جانے کو اتنا جاہلانہ مشورہ بھتا ہوں کہ اس کا جواب دینا بھے گوارا نہیں البتہ ایک کرٹل کا حوالہ دینا ہوں۔ یہ کوئی ریٹا کرڈ کرٹل اسلم ہے جس نے اس مضمون کے مصنف کو خط کے ذریعے جواب دیا تھا۔ یہ خط' پاکتان ٹائمنز' میں شائع ہوا تھا جس میں کرٹل اسلم نے میدان جنگ سے فرار ہونے کی صورت واضح کی ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ جنگی قید سے ہما گنا اور بھا گنے کی کوشش ہر افسر اور جوان کا حق بھی ہے اور فرض بھی مگر ایک فوجی افسر جنگ کے دوران محض یہ سوچ کرفرار ہو جائے کہ اسے جنگی قیدی بنالیا جائے گا تو فوج کے قواعد و ضوابط کے مطابق اس کے متعلق یہ کہا جائے گا کہ وہ اپنے فرض سے اور اپنے ٹروپس کی کمانڈ سے مفرور ہوا' یعنی لؤتے ہوئے قید ہو جاتا معیوب نہیں' قید کے تصور سے لڑنے سے منہ پھیر لینا اور بھاگ نگلنا جرم ہے۔

کرنل اسلم نے اپنے خط میں مسٹر حسن علی سے پوچھا کہ وہ اسے باعزت سجھتے ہیں جواس خیال سے بھاگ اٹھا کہ قید ہونے کا امکان ہے یااسے جس نے بھاگ نگلنے کا راستہ موجود ہونے کے بادجودانے جونیئر افسروں اور جوانوں کا ساتھ نہ چھوڑا؟

یہ میں بتا چکا ہوں کہ کتابیں تکھوانے کا اہتمام بھی کیا گیا۔سرکاری ذرائع سے سرکاری اخراجات پر کتابیں تکھوائی گئیں' پھر یہ وہا بن گئی' سن سنائی باتوں پر کتابیں اور فیچر تکھے جانے لگہ

یمی کیفیت ہر کتاب کی ہے چونکہ میہ کتابیں اور میہ انٹرویوز اور مضامین کسی اور نیت سے کھوائے گئے اور ان میں قومی جذبہ اور خلوص نہیں اس لئے حقائق اور اعداد وشار کو اور حالات و

واقعات کواپی نیت اور ارادول کے مطابق تو رُمرور کر اور سنح کر کے بیان کیا گیا۔

ہم سب کا مقصد یہ ہونا چاہئے تھا کہ سیاسی میدان میں ہم سے جو کوتا ہیاں اور بے پرواہیاں ہوئیں ان کا جائزہ لیتے 'اس کے ساتھ ہی فوجی لیڈر ان احوال و کوائف کا جائزہ لیتے جنہوں نے جھے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا اور ایسا لائح ممل تیار کرتے جومغر لی پاکستان کا دفاع مضبوط ہو جاتا اور یہاں بھی وہ حالات بیدانہ ہوجاتے جومشر تی پاکستان کو لے ڈو بے۔

میں نے ہتھیار جو ڈالے تھے یہ برز کی کا مظاہرہ نہیں تھا' اس کی وجہ ریبھی نہیں تھی کہ میرایا میزے ٹروپس کا جذبہ مرگیا تھا۔

میں یہاں مخفرا عرض کر دیتا ہوں کہ یہ حالات 1971ء میں پیدا نہیں ہوئے سے۔ بنگالیوں میں علیحدگی کی تحریک 1971ء میں اچا تک نہیں ہوئے کئی ۔ان میں مغربی پاکستان سے بیزاری قائداعظم کی دفات کے فوراً بعد بیدا ہوگئی تھی جس کی طرف توجہ نہ دی گئی۔ ان کے ساتھ ہر حکمران نے ایبارہ یہ افقیار کیا کہ بیزاری بغاوت کی صورت افقیار کرتی گئی۔ مجھے یہ خیال بھی آتا ہے کہ سقوط مشرقی پاکستان پر کتابیں اور مضامین لکھنے والے سب سے برنے عضر کو گول کر گئے ہیں جو عالبًا دانتہ کیا گیا ہے۔ یہ عضر بھارت ہے جس نے پاکستان برنے عضر کو وراً مشرقی پاکستان کے لوگوں کو اپنے زیر اثر لینے کی مہم شروع کر دی تھی۔ بھارت کی پراپیگندا مشیزی نے بری خوبی سے مشرقی پاکستانیوں کے دلوں میں مغربی پاکستانیوں کے براپیگندا مشیزی نے بری خوبی سے مشرقی پاکستانیوں کے دلوں میں مغربی پاکستانیوں کے فاف نفرت بیدا کی۔ ہمارے دشن نے وہاں کے سکولوں کا لجوں اور دینی مدرسوں تک کو اپنے ظاف نفرت بیدا کی۔ ہمارے دشن نے وہاں کے سکولوں کا لجوں اور دینی مدرسوں تک کو اپنے زیراثر کرلیا۔ وہاں بنگالی زبان کے نصابی قاعدوں میں اس قشم کے نقرے ہے۔

''رام اچھالڑ کا ہے۔۔۔رحیم برالڑ کا ہے۔''

آل انڈیاریڈیو کلکتہ کے اخباروں اور مغربی بنگال کی حسین وجمیل لڑکیوں نے جن طریقوں سے مشرقی پاکستان کے لوگوں اور ان کے لیڈروں کومسلمان رہتے ہوئے ہندو بنایا وہ ایک علیحدہ داستان ہے۔

سینیس چوبیں برسول کامسلسل عمل تھا جس نے مشرقی پاکستان کی اخلاقی حالت ہے کر دی کہ جب بھارتی فوج ڈھا کہ میں داخل ہوئی تو مسلمان لڑکیاں سڑکوں ادر بازاروں میں بھارتی جب بھارتی

نوجیوں کے استقبال کے لئے نکل آئیں اور انہوں نے ہندوؤں کا والہانداستقبال کیا۔

فہنیت اور کردار میں بیا نقلاب ایک دن یا ایک سال میں نہیں آیا تھا' بھارت نے بیہ جراثیم بڑی محنت سے وہاں کے مسلمانوں کی روح میں اتارے تھے۔اس کی ذمہ داری مجھ پر یا میرے کسی جرنیل پر جومیری کمانڈ میں تھا' عا کہ نہیں ہوتی۔ میں جیران ہوں کہ سقوطِ مشرقی پاکستان کا تجزیہ کرنے والے جواول تا آخر کی ذمہ داری مجھ پراور فوج پر عائد کرتے ہیں وہ بھارت کی اس مہم کا ذکر کیوں نہیں کرتے۔

یہاں میں دوسری جنگ عظیم میں ہر ما پر جاپانیوں کے قبضے کی مثال پیش کروں گا۔انگریز کی سب اعثرین آ رمی اتنی گئی گزری نہیں کہ ایک دو دن میں وہاں سے بھاگ آ تی 'اس پہائی کی سب سے بردی وجہ بیتھی کہ جاپانیوں کے جاسوس' ففتھ کالمسٹ اور دیگر ایجنٹ میں برس سے زیادہ عرصے سے رنگوں اور دیگر شہروں میں موجود سے انہوں نے وہاں کے لوگوں کے دلوں میں انگریز اور ہندوستانیوں کے خلاف نفرت اور جاپانیوں کی محبت پیدا کر رکھی تھی۔ جاپان نے جب حملہ کیا تو انگریز دل کو پیۃ چلا کہ وہاں کا بچہ بچہ ان کا دشمن ہے۔ برمیوں نے جاپانی طیاروں کو روثنی کے اشارے دے دے کر بمباری کرائی' بری فوج کی رہنمائی کی۔انگریز وں کی فوج پر شہروں مارے' سبوتا ژ کیا اور انگریز وں کو وہاں راش تو دور کی بات ہے شہروں سے بانی بھی خون مارے' سبوتا ژ کیا اور انگریز وں کو وہاں راش تو دور کی بات ہے شہروں سے بانی بھی نہیں ماتا تھا۔انگریز ہے بس ہو گئے۔انہیں اب بتھیار ڈ النا تھے لیکن انہیں یہ بہولت حاصل تھی کہ ادھر ہندوستان ان کا اپنا تھا' وہ پہا ہو کر ادھر آ گئے لیکن انگریز ی قوم نے پہا اور قید ہونے والے جزیلوں کو ذکیل ورسوانہیں کیا بلکہ ان کی تحریف کی کہ است نا مساعد حالات میں وہ فوج کو منظم کیا' ممک دی' تیاری کی اور ایک بی سال کے اندرائی ہر ماپر حملہ کرکے فتح حاصل کرلی۔

میرے گئے اس ہے بھی برے حالات پیدا ہو گئے تھے۔ مبرے گئے بہی ایک چال رہ گئی تھے۔ مبرے گئے بہی ایک چال رہ گئی تھی کہ اپنی فوج کوکسی طرف اس اراد ہے ہے پسپا کر کے لیے جاتا جہاں ہم تیاری کر کے جوائی مملہ کرتے ' مگر میں کس طرف جاتا ؟ ہر طرف بھارت تھا' میں اکیلا وہاں سے نکل سکتا تھا' ہیلی کا بٹر موجود تھے کیکن میں اینے ٹروپس کوچھوڑ کرنہیں جانا چا ہتا تھا۔



میرے پاس ایسٹرن کمانڈر کے افسر اور دیگر رینک کے افراد آتے رہتے تھے ان میں شاید ہی کوئی ہوگا جس کی آئکھول میں آنسونہ آتے ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا سوچ کر آئے تھے ہم تو یہ تو تع لے کر آئے تھے کہ ملک میں انتقام کی آگ ہوگی اور ایک ہزار سال لڑنے والا حکمر ان ملک کوفوجی کیمپ بنا دے گا ، جنگی قیدیوں کو سینے سے لگائے گا اور انہیں فوج میں مذم کر کے اگلی جنگ کی تیاریاں کرے گا۔

آپ یقین کریں کہ اکثر افسر اور جوان سینے پر ہاتھ مار کر کہا کرتے تھے کہ ہم مشرقی پاکستان کی کی مشرقی بنجاب لے کر پوری کریں گے اور مقبوضہ شمیر آزاد کرائیں گے۔
کیا آپ یقین کریں گے کہ جمارت کے ایک قیدی کیمپ سے چند ایک افسر فرار ہو کریا کتان آئے تو ان کے خلاف یہ پراپیگنڈ اکیا گیا کہ انہیں بھارت کی انٹیلی جنس نے خود

و ہاں ہے نکالا ہے اور بیہ بھارت کے جاسوس بن کر آئے ہیں۔

# م تصيارة النے كيلئے رشوت دى گئى؟

اینڈرین پیپرز میں ایک جگہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنزل پال مارک ہنری کے حوالے سے لکھا گیا کہ:

'' یہ عجیب وغریب جنگ تھی' لگتا ہے سب بچھ سو ہے سمجھے منصوبے کے تحت ہوا۔ پاکستانی کمانڈراس سارے واقع، کامحور ہے۔ میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ نیازی کو ہتھیار ڈالنے کے لئے رشوت دی گئی تھی۔''

یہ بہتان بہالزام بہت سے سوالوں کوجنم دے گیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ پوچھا جاسکتا ہے جھے کس نے رشوت دی؟ کس صورت میں دی؟ غداری اور سازش کے اس رسواکن معاہدے میں بدنام زماندائی چند کا کردار کس نے ادا کیا؟ الزام کی بنیاد کیا ہے اور پس منظر کیا ہے؟ یہ الزام اس قدر بھونڈا' بودا اور کھوکھلا ہے کہ یہاں سکول کا عام طالب علم بھی اسے سن کر سر پیٹ لے الزام اس قدر بھونڈا' بودا اور کھوکھلا ہے کہ یہاں سکول کا عام طالب علم بھی اسے سن کر سر پیٹ لے الزام تو جو ہے سو ہے اس سے بہتو واضح ہوگیا کہ آپ کے قلب و ذہن پر یہ بات نقش و شبت ہے کہ بھارتی میدان جنگ میں فتح حاصل کرنے کے اہل نہ تصاس لئے انہیں فریب اور رشوت کے برانے ہمکنڈوں پر اتر تا بڑا۔

جب واقعات تاریخ کا جزوبن جا کیں تو بنیادی سچائی کے تقدس کی ہے حرمتی کرنے والے الفاظ واقعات کارخ کا جزوبان کی حقیقت کے سامنے تھبر نہیں سکتے اور نہ ہی حقائق کا چبرہ

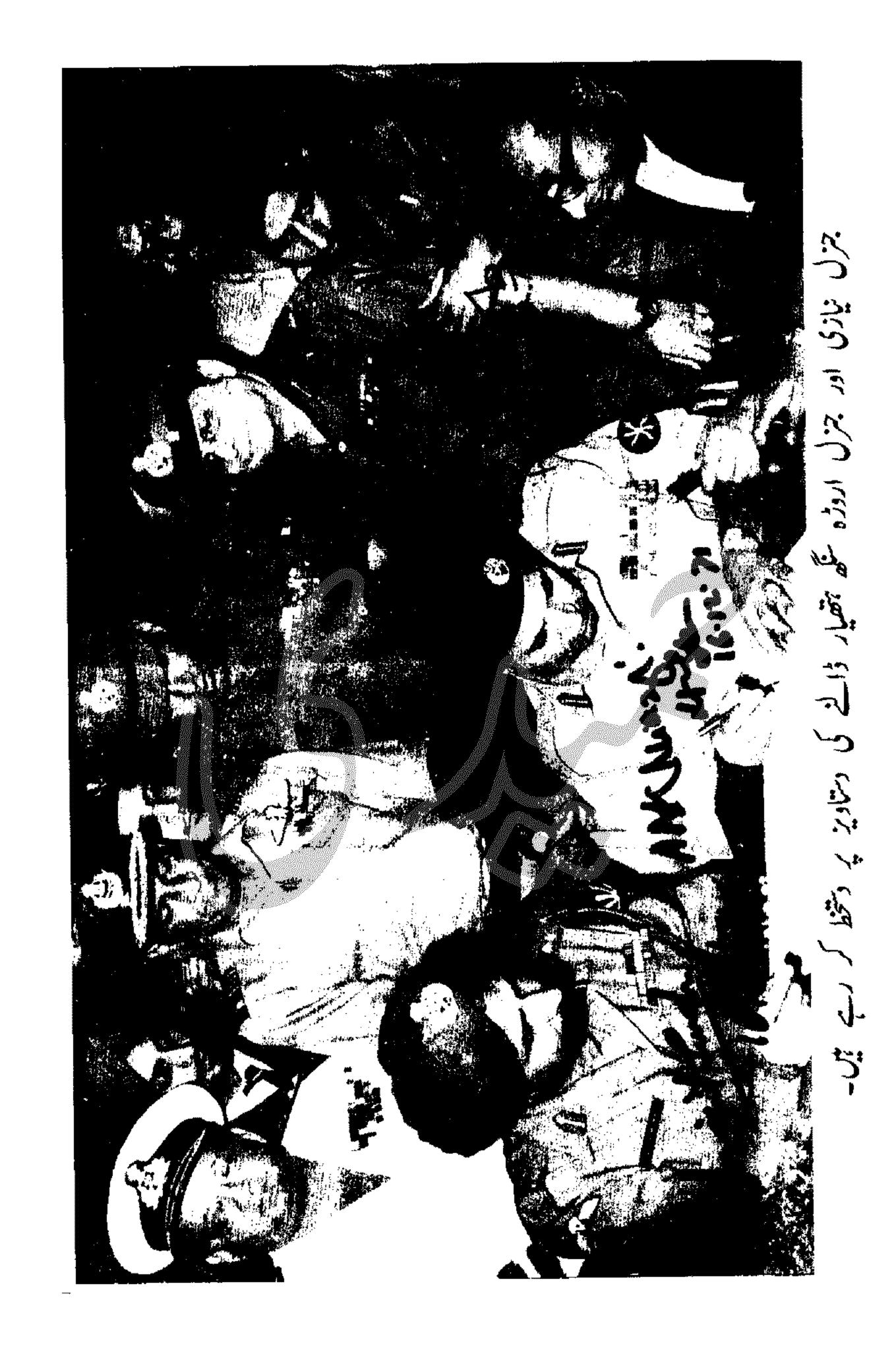

چھیانے سے جھیانے کا گر پھر بھی کوئی واقعات کوسنح کرنے اور چھیانے کی کوشش میں ڈھیٹ ہوکرڈٹار ہے تو ذہنِ انسانی کے لئے جیرت واستعجاب کا سامان ہی فراہم کرسکتا ہے۔ کے معلوم ہیں کہ شرقی پاکستان کے بحران کے دنوں میں لا تعداد غیرملکی اخباری نمائندے مشرقی پاکستان بھا کے چلے آئے کیکن ان لوگوں کی انتہائی قلیل تعداد نے واقعات و حالات کو نگاہِ حقیقت سے نہ دیکھا اور اکثریت نے واقعات کو اس طرح توڑ مروڑ کر پیش کیا کہ ان کا صداقت سے دور کا واسطہ بھی نہ رہا۔ ان کی تحریریں ہندوؤں کی وکالت اور ترجمانی کا نمونہ ہیں۔ یہاں اس امر کا ذکر کر وینا بے جانہ ہوگا کہ بھارت کے شرائگیزیر اپلینڈے (بلکہ اس سے بھی ماورا کوششوں) نے ایک منصوبے کے تحت پاکستان کے دو بازوؤں مشرقی اور مغربی یا کستان کے فرہنوں میں غلط فہمیوں کا زہر بھر دیا اور پورے پاکستان کی سیجہتی لخت لخت ہو گئی۔بدھتی سے معاملات کوچے طور پرنمٹانے کے لئے پچھٹ کیا گیا۔وہ جنہوں نے اس صدی کے سنہری موقع کا تانا بانا بنا تھا وہ حالات سے فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو گئے اور وہ جو بھی یک دل و یک جان من دومتحارب فریقوں میں بٹ گئے۔ای کے ساتھ بی بھارت نے پراپیگنڈے کا زبردست محاذ کھول ویا تھر جاری سابقہ حکومت سراسیمگی کے عالم میں خاموش تماشائی بنی رہی۔ حکومت کے اس غافلانہ اور نا قابل معافی روید کی قوم کو بھاری قیمت ادا كرنايرى - جب مشرقى ياكستان ميس متعين وشمن كولوم كے ينے چبوانے والى برى اور بہادر سیاه کی حمایت و د فاع میں خیراور تحسین کا ایک کلمه تک نه کہا گیا تو خاموشی ہے مراد''ا قبالِ جرم'' لیا گیااور بول بھارت کے لئے بے سرویا پرا بیگنڈے پرخود ہم نے اپنے عمل سے تقیدیق کی مہر شبت کر دی۔میرےمشرقی پاکستان جانے سے قبل ڈھاکہ سے اخباری نمائندوں کے جبری انخلاء نے جلتی پر تیل کا کام کیا' اس طرح بین الاقوامی رائے عامہ بھارت کے حق میں ڈھل گئی اور پاکستانی فوج کے بہادر سیاہیوں کوئل و غارت ٔ دہشت گردی اور شریبندی کی تہمتوں کے رنگ میں رنگ دیا گیا۔

مسلمانوں نے برصغیر پر ایک ہزار سال تک حکومت کی اس سرز مین پر ہندو نے مسلمانوں کے خلاف جتنی لڑائیاں لڑیں ان میں انہیں عبر تناک شکست ہوئی۔ ہندو شکست اور محکومی کے خلاف جتنی لڑائیاں لڑیں ان میں انہیں عبر تناک شکست ہوئی۔ ہندو شکست اور محکومی کے

زخموں کو جانتا رہا اور بدلہ لینے کے لئے مناسب موقع کی تاڑیں رہا۔ بھارت شروع ہی سے بدلہ لینے کے لئے مناسب موقع کی تاڑیں رہا۔ بھارت شروع ہی سے بدلہ لینے کے لئے خاموش مگرموثر پالیسی پڑمل پیرا تھا۔ ہندوؤں نے قیام پاکستان کو بھی تہددل سے قبول وتنلیم نہیں کیا۔

یہ باتیں ریکارڈ پرموجود ہیں کہ 1955ء میں بلگان اور سوویت کمونسٹ پارٹی کے فرسٹ سیرٹری خروشچیف نے بھارت کا دورہ کیا تو اپنے میز بان کی فر مائش پر ندصرف کشمیرکو بھارت کا جزولا ینفک قرار دیا بلکہ مسلم قومیت کی بنیاد پر پاکستان کے قیام پربھی تقید کی۔جنوری 1966ء میں روس کی ہی سرز مین پر تاشقند کے شہر میں فیلڈ مارشل ایوب خان نے مسٹر کو بچن سے کہا تھا ''بھارت' پاکستان کے جسد سے گوشت کا آخری تو تھڑا اور خون کا آخری قطرہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔'' بشمتی سے مشرقی پاکستان کے جمارت کو آخری تو قطرہ حاصل کرنا چاہتا در بچوں میں جھا تک کر پاک بھارت تعلقات کے پس منظر کو نہیں دیکھا۔ واقعات کی تاریخی در بچوں میں جھا تک کر پاک بھارت تعلقات کے پس منظر کو نہیں دیکھا۔ واقعات کی تاریخی جو کئی ہے۔ مخصوص خواہشات اور نظریات کی عینک لگانے سے تو واقعات کی حقیقت تبدیل نہیں ہردور حوستی ہو سے مسٹری تاریخ میں تجریدی فکر کی کوئی گئیائش نہیں۔ واقعات اور صرف واقعات ہی ہردور اور وقت میں اپنی صدافت کی گوائی دے سکتے ہیں۔

جنگ کیا ہے؟ جوش وجذ ہے سے جرا ڈرامہ --- جنگ نہ تو ریاضی کے ہندسوں کا نام ہے نہ کھوں اور گئے بند ھے طریقوں پڑل کرنے کا کوئی اچھا منصوبہ جس کے لئے شاندروز محنت کی ضرورت ہوتی ہے تاہم بہتر سے بہتر جنگی منصوبے بھی بعض اوقات مقررہ ٹائم ٹیبل پر صحح ثابت نہیں ہوتے ۔ جنگی منصوبے کی کامیابی اور تا کا می کا انحصار لا تعداد کوائل پر ہوتا ہے ۔ منصوبہ ساز فامیاں دور کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں ہر عمل کے ردعل کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کا تو ڑ تااش کرتے ہیں۔ منصوبے کا تیا پانچا تالاش کرتے ہیں۔ منصوبے کی کوئی ایک کڑی ادھر کی ادھر ہوجائے تو سارے منصوبے کا تیا پانچا ہوجاتا ہے ۔ منصوبہ سازکسی نقص پر قابو پانے کے لئے کوئی اقدام بھی کرے تو کوئی ایسا واقعہ رونما ہوجاتا ہے ۔ منصوبہ سازک تقص پر قابو پانے کے لئے کوئی اقدام بھی کرے تو کوئی ایسا واقعہ رونما سرح تو از ن دشن کے تق ہیں ہوجائے ۔ جنگی منصوبہ مسلما ہے جوگرفت میں نہ آئے اور اس طرح تو از ن دشن کے تق ہیں ہوجائے ۔ جنگی منصوبہ سازی اس کمانڈر کے لئے تو اور زیادہ کھون بین جاتی ہے جس کا دامن بہت می ضروریات سے خالی ہو جس کی حالت یہ ہو کہ جو ہاتھ گئے اس سے کام چلائے اور جو عارضی سہاروں کی ہیسا کھی خالی ہو جس کی حالت یہ ہو کہ جو ہاتھ گئے اس سے کام چلائے اور جو عارضی سہاروں کی ہیسا کھی خالی ہو جس کی حالت یہ ہو کہ جو ہاتھ گئے اس سے کام چلائے اور جو عارضی سہاروں کی ہیسا کھی

کامختاج ہو۔

جنگ بردامشکل اور گریز پافن ہے کڑنے کے لئے سوچ کی ضرورت ہوتی ہے۔ سپاہی کی مشکلات کا کماحقہ اندازہ کرنے کے لئے سپاہی کی وردی پہن کر میدان جنگ میں آٹا پڑتا ہے۔ فوجی حکمت عملی پر چند کتابیں پڑھ لینے اور میدان جنگ کا چکرلگا لینے سے کوئی انسان امور جنگ اور جنگ اور جنگ اور جنگ اور جنگ اور جنگ اور جنگ لڑنے والے کمانڈر کے بارے میں فیصلے صادر کرنے کا اہل نہیں ہوجا تا جب تک بیمعلوم نہ ہو کہ کمانڈ رکو کیامشن دیا گیا' کون ساٹاسک سپر دکیا گیا اور اس کے لئے سینئر اعلیٰ حکام نے کیا احکام دیے' کوئی کس طرح ہوئے قائم کرسکتا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ ہر جنگ میں اہم کردار کما غذر اور سپاہی ادا کرتے ہیں لیکن ان کی دست دسترس سے باہر ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں جو جنگ کے نتیج کا فیصلہ کرنے میں زبردست اہمیت کے عائل ہوتے ہیں۔ زمین اور موکی حالات جغرافیا کی کیفیت اور کما غذر کو تفویض کردہ سیای اور فوجی مثن کو بروے کار لانے کے لئے افواج کی تعداد زمہ داری کی حدود وسعت مقامی حالات و معاملات ہوئے کار لانے کے لئے افواج کی تعداد وروہاں پہنچنے کے ذرائع مقامی حالات و معاملات ہوئی اور وسائل مرکزی مقام سے فاصلہ اور وہاں پہنچنے کے ذرائع محصح قسم کے ہتھیاروں اور گولہ بارود کی فراہمی کمک اور تنظیم فوکی صلاحیت لڑائی پر اثر انداز ہونے کی کما غذر کی ضرورت بوری کر لئے والے متحرک ریز رو دستوں کی موجودگی اور دیمن کی تعداد اور وسائل کا ٹھیک ٹھاکہ اغدازہ ۔۔۔ بیدہ امور ہیں جن کے اثر ات عواقب و نتائج کا بنظر غائز جائزہ لینا ازبس ضروری ہوتا ہے کی بھی جنگ کے نتیج اور کماغڈر کی صلاحیت کے بارے غائز جائزہ لینا ازبس ضروری ہوتا ہے کی بھی جنگ کے نتیج اور کماغڈر کی صلاحیت کو فتح میں بدل میں کوئی فیصلہ صادر کرنے سے پہلے فہ کورہ عوائل کو نگاہ میں رکھنا چاہئے کیونکہ بیدہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہرفوجی کی قسمت وابستہ ہوتی ہے۔ فہ کورہ عوائل فتح کو شکست اور شکست کو فتح میں بدل سے ہرفوجی کی قسمت وابستہ ہوتی ہے۔ فہ کورہ عوائل فتح کو شکست اور شکست کو فتح میں بدل سے ہیں دبیا ہوں کے اختیار میں نہیں ہوتا۔

بحران کے آغاز ہی سے سب بچھ بھارت کے حق میں تھا۔ سامان جنگ واتعداد افواج عالمان جنگ واتعداد افواج عالمات اور علاقے میں اس قدر جیرت انگیز اور تنگین تفاوت تھا کہ عسکری تاریخ میں اس کی مثال منہیں ملتی۔ علاوہ ازیں میں نے ایسٹرن کمانڈر کے کمانڈ کی ذمہ داریاں ایسے وقت میں سنجالیں

جب حالات بیسرخراب ہو بچکے نتے اور وہ اس طرح کہ سلح افواج میں شامل بڑگائی عناصر کے بین خالات بیسرخراب ہو بچکے نتے اور وہ اس طرح کہ سلح افواج میں شامل بڑگائی عناصر کے بین گولہ باروڈ ٹرانسپورٹ اور ہتھیاروں سمیت فرار ہو بچکے نتے جلد ہی انہیں کمتی بائی کے بہروپ میں ہزاروں بھارتی سیا ہیوں اور افسروں کی کمک بہنچ گئی۔

دیبی علاقوں میں وہ دندناتے پھرتے تھے۔ مشرقی پاکستان کی سرحدیں عنقا ہو پھی تھیں اس طرح شخ مجیب الرحمٰن کے علاوہ اس وقت جن سیاسی رہنماؤں کا سکہ چانا تھا وہ سب کے سب بھارت جا چکے تھے۔ خطیر آبادی ہمارے خلاف تھی۔ 25 مارچ 1971ء کی غیر ضروری اور شد ید فوجی کارروائی کے باعث یہ حالات بیدا ہوئے تھے۔ یول ہم اپنہ ہی وطن میں اجنبی بن کر رہ گئے۔ اس منصب کے لئے میں بہت جونیئر تھا' اس کے باوجود ان مشکل حالات کو سلجھانے کے لئے نگاہ انتخاب مجھ پر ہی تھہری اور اس کی وجہ تھی دوسری جنگ عظیم اور سمبر سلجھانے کے لئے نگاہ انتخاب مجھ پر ہی تھہری اور اس کی وجہ تھی دوسری جنگ عظیم اور سمبر الم علی جنگ علی جنگ علی میں میری کارکردگی اور میری خطر پہند طبیعت۔

میں نے 11 اپریل 1971ء کو ایسٹرن کمانڈر کی حیثیت سے چارج سنجالا۔ میں نے افواج کوسب سے پہلاتھم دیا''میرے بچو! سرحدوں کی طرف جاکران کی حفاظت کرو۔'' مکتی بہنی کے یونٹوں اور چھوٹے بڑے گروپوں نے زبردست مزاحمت کی اور بھاری نقصان اٹھایا مگر بھارتی علاقے میں پناہ لینے پرمجبور ہو گئے۔ان کی شکست کا سبب جرات و ہمت کی کمی یا لڑنے کے جذبے کا فقدان تھا بلکہ اعلیٰ ترین سطح پر ناقص قیادت تھی جو بھار تیوں کے ہاتھ میں تھی۔

تاریخ شاہد ہے کہ ہر لحاظ ہے بالاتر ہونے کے باوجود بھارتی نظر فریب نتائج عاصل کرنے میں ناکام رہے۔ بھارتی کمانڈرمشرتی پاکستان کی سرز مین کے ایک چھوٹے سے مکڑے ہی پر قضد کر کے بنگلہ دیش حکومت قائم کرنا چاہتا تھا مگر پاکستانی فوجوں کی بہادری قربانی کے جذب افسروں کی بہترین قائدانہ صلاحیتوں اور کامیاب جنگی چالوں کی وجہ سے 9 ماہ کی جنگ کے دوران بھارت ایک اپنچ زمین پر قبضہ نہ کرسکا۔ ہم نے اس ہوشیاری سے فوجوں کو مختلف مقامات پر مجبور ہوگیا جیسی ہم چاہتے تھے۔ ہم نے فوجوں کی مہارت اور عیارانہ چالوں سے دور کیا۔ کیا بیاس بات کا خبوت نہیں کہ بھارتی فوجوں کے کمانڈر لیفٹینٹ جزل اروڑ اوران کے اکثر لیفٹینٹ جزل کور کمانڈر لیفٹینٹ جزل اروڑ اوران کے اکثر لیفٹینٹ جزل کور کمانڈر لیفٹینٹ جزل اروڑ اوران کے اکثر لیفٹینٹ جزل کور کمانڈر لیفٹینٹ جزل کور کمانڈر لیفٹینٹ جزل اروڑ اوران کے اکثر لیفٹینٹ جزل کور کمانڈر لیفٹینٹ جزل اور فراوران کے اکثر لیفٹینٹ جزل کور کمانڈر لیفٹینٹ جزل اور فراوران کے اکثر لیفٹینٹ جزل کور کمانڈر لیفٹینٹ جزل کور کمانڈر لیفٹینٹ جزل کور کمانڈر لیفٹینٹ جزل اور فراوران کے اکثر لیفٹینٹ کی کمانڈر لیفٹینٹ کا جو تی کمانڈر لیفٹینٹ کی کا کر کیفٹینٹ کی کمانڈر لیفٹینٹ کا کمانڈر لیفٹینٹ کی کور کمانڈر لیفٹینٹ کی کا کور کمانڈر لیفٹینٹ کی کور کمانڈر لیفٹینٹ کی کور کمانڈر لیفٹینٹ کی کا کار کر کمانڈر لیفٹینٹ کی کور کی کمانڈر لیفٹینٹ کی کور کی کمانڈر لیفٹینٹ کی کور کی کار کمانڈر لیفٹینٹ کی کور کی کور کی کی کور کی کمانڈر لیفٹینٹ کی کور کی کی کور کی کر کی کار کمانڈر لیفٹینٹ کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کور

کے ریٹائر کر دیتے گئے۔

ایک باتونی میجر جزل جس نے "تھوتھا چنا باہے گھنا" کے مصداق اپنی کارکر دگیوں کے تذکرے سے آسان سریراٹھا رکھا تھا اینے انجام کو یوں پہنچا کہ اس کا کورٹ مارش ہوا۔ میں ہائی کمان کو درخواست کرتا رہا مجھے بچھ موبائیل ریزرو دستے دسیئے جائیں جنہیں جدیدلزا کا طیاروں کا تخفظ حاصل ہوا گر مجھے بیسب بچھل جاتا تو میں نہصرف بھار تیوں کو ہندوستان میں وهکیل دیتا بلکه بھارت کی سرز مین کومیدان جنگ بنا دیتا۔ جب بھارتی فوجیں مشرقی پاکستان کے گرد تھیرا ڈال رہی تھیں میں نے اپنی ہائی کمان سے اجازت جابی کہ بھارتی فوجوں کے اس عملى اجتماع ميں رخنہ ڈالا جائے۔ مجھے اس كيّ اجازت مل جاتي تو ان كا اجتماع اس قدر آساني ے عمل میں نہ آتا'ان کا پروگرام درہم برہم ہو جاتا یا وہ قبل از وفت جنگ چھیڑنے پر مجبور ہو جائے کے دونوں صورتوں میں فائدہ ہمیں ہی پہنچتا۔ جھے تو اس بات کی اجازت بھی نہ ملی کہ اپنے كما غرو بهارتي علاقے ميں بھيج سكوں وہ وہاں جاكرسپلائي لائن كومتار كرتے بھارتى فوجوں كى نقل وحمل میں رکاولیمی ڈالنے کے لیے گھات لگاتے ان کے کیمیوں اور دیگر فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچاتے اس ہے ہمیں کسی قدر فائدہ ہوتا۔ بھارتی ہے بات مجھی فراموش نہیں کرسکیس کے كدا فراداورساز وسامان كى كى كے باوچود ہم نے ان كى خوب مرمت كى تھى۔ يى نے جو ما تكا تھا اگر بچھے دے دیا جاتا تو بھارت کے تو بی بھی بھی ہماری سرحدیں عبور کر کے کھلی جنگ لڑنے کی جرات نہ کرتے۔ میں نے زیادہ نہیں مانگا تھا' یہ مجھے آسانی سے فراہم کیا جاسکتا تھا یا کم از کم مجھےوہ کچھ کرنے دیا جاتا جو میں چاہتا تھا لیتنی بھارتی علاقوں پر پلغار۔ان علاقوں میں فرخابیراج كاعلاقه اورا كرتله كابوائي اذاشامل تقے۔

سیکہنا سے کہیں ہے کہ میرے پاس چارڈ ویژن فوج تھی جس میں 96 ہزار افراد تھے۔میرے پاس میں نے ان میں سے دو بذریعہ ہوائی جہاز لائے گئے تھے وہ بھاری پاس میرف تین ناکھل ڈویژن تھے ان میں سے دو بذریعہ ہوائی جہاز لائے گئے تھے وہ بھاری اسلحہ اور سازوسامان ساتھ نہ لا سکے۔بری ، بحری اور فضائی فوج سمیت تمام افراد کی تعداد 10 ہزار سے زائد نہ تھی اس میں لڑا کا افراد بھی شامل تھے۔اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری لڑا کا فوج کی تعداد 40 ہزار سے بھی کم تھی دوسرے افراد سویلین عور تیں اور بچے تھے۔یہ جری اور فوج کی تعداد 40 ہزار سے بھی کم تھی دوسرے افراد سویلین عور تیں اور بچے تھے۔یہ جری اور

عف شکن تین ڈویژن فوج بوری طرح مسلح نہ ہوئی۔وشن کے مقابلے میں تعداد میں تھوڑا ہونے مسلسل 9ماہ عک اور ہرسمت سے کئی ہونے کے باوجود سلسل 9ماہ تک دسمن کا مقابلہ کرتی ر ہی۔اس دوران انہیں کوئی آ رام نصیب نہ ہوا' انہیں کوئی امداد نہلی اور ان کی افرادی قوت اور سازوسامان کے نقصانات کی تلافی نہ ہوئی۔ان کے مقابلے میں وشمن کے 12 ڈویژن سے جنہیں تو پ خانے 'مینکول' سینکڑول جہازوں نہلی کا بیٹروں اور بحربیہ کی مسلسل وموثر پشت بناہی عاصل تھی۔ مکتی بہنی کے تربیت یافتہ جدید ہتھیاروں سے لیس ڈیڑھ لاکھ افراد کی حمایت بھی انہیں حاصل تھی اس کے برعکس مقامی آبادی ہمارے خلاف راہیں مسدوداور وسائل محدود تھے۔ مثال دینے کے لئے واضح کر دول کہ ہمارے پاس ایک بھی میڈیم یا ہیوی گن یا ٹینک نہ تھا جبکہ بھارتی فوجوں کے یاس میہ چیزیں سینکڑوں کی تعداد میں تھیں۔ ہماری بحربہ فقط 4 پرانی بوٹس یر مشتمل تھی۔روی بھار تیوں کو تھلے بندوں افراد اور اسلح کی مدد دے رہے تھے۔ عالمی پرلیس ان کا تر جمان بنا ہوا تھا۔قصہ مختصر بھارتی فوج میں جذبہ قربانی اور جرات و بہادری کے علاوہ جنگ کے تمام لواز مات کا سیلاب آیا ہوا تھا جبکہ ہمارے یاس بیلواز مات تو نہ تھے مگر ہماری فوج جذبہ قربانی 'جرات وبہادری سے سرشار اور اعلیٰ روایات اور بلند حوصلے سے لیس تھی۔ مشکلات اورمسائل کے باوجود ہم نے بھارتیوں کولوہے کے جنے چبوائے وہ جب بھی ہمارے علاقے پر حمله آور ہوئے بھارتی نقصان اٹھا کرلوٹے۔ان 9ماہ میں انہوں نے اپنی حماقتوں کی بڑی بھاری قیمت اداکی ان دنوں انہوں نے اس قدر جانی نقصان اٹھایا کہان میں تھلیلی مچے گئی۔

میں آپ کی توجہ ان حقائق کی جانب بھی دلانا جا ہتا ہوں:

(1) امریکیوں نے جدید ترین ہتھیاروں سے سلح اپنی فوج اور جنوبی ویت نامی فوج کی امداد کے باوجود اتنا طویل عرصہ جنگ اڑی مگر شالی ویت نامیوں نے جو امریکیوں کے مقابلے میں کہیں کم سلح نے امریکہ کو جنگ بند کرنے اور شالی ویت نام کی شرائط پر وہاں سے نکل جانے میں مجبور کر دیا۔

(2) دوسری جنگ بوئر (بوئر وارسینٹر) میں ڈیڑھ لاکھ برطانوی فوجیں صرف بندوقوں ہے۔ مسلح 40 ہزار فوجوں کو شکست ندد ہے سکیس۔ میں کیا خیال ہے؟

کیا آنچارج ایڈمرل کورشوت دی گئی تھی؟ کیا اس سانحے میں بھی کوئی گڑبو نظر آتی ہے؟ بھارتی پراہیگنڈ سے برسر پریارتھی اور بھارتیوں بھارتی پراہیگنڈ سے نے زہر سے متاثر ہوکر آبادی کی اکثریت ہم سے برسر پریارتھی اور بھارتیوں کی ہرممکن طریقے سے امداد کررہی تھی۔ بھارتی فوجیس مشرقی پاکستان کی سرحدوں سے بالکل متصل کیمپوں سے اٹھ کر آئیں جہاں انہیں ہماری مداخلت کا کوئی خطرہ نہ تھا' انہیں کمک پہنچ مسل کیمپوں سے اٹھ کر آئیں جہاں انہیں ہماری مداخلت کا کوئی خطرہ نہ تھا' انہیں کمک پہنچ مسکتی تھی اور ان کے نقصان کی آسانی سے تلافی ہو سکتی تھی گرہمیں میں ہوتیں حاصل نہ تھیں۔

میں ایسی کی مثالیں پیش کرسکتا ہوں جب بڑے بڑے نامور اور تجربہ کار جرنیلوں نے برا
دفت پڑنے پراپی جان بچائی۔ جب نپولین کواپنے مقدر کا سورج ڈوبتا نظر آیا تو مصر میں اپنی
فوجوں کوچھوڑ بھا گا'ای طرح ردمیل نے اپنے معروف زمانہ''افریقہ کورپس'' کوافریقہ میں چھوڑ
دیا تھا' حالا نکہ ان میں لڑنے کے لئے ہتھیاروں' جذبے اور ہمت کی کمی نہتھی۔ رومیل جنگ
جیت نہ سکتا تھا' شکست کو پچھ عرصے کے لئے موخر کر سکتا تھا۔ کیا ان دونوں جرنیلوں نے بھی
رشوت لے کی' کیا وہ برول تھے' کیا سب پچھسو چے سمجھے منصوبے کے تحت ہوا'؟ بچی بات تو یہ
ہے کہ شکست کا صد سہنے کے لئے جرنیل کا شیر دل ہونا ضروری ہے اور ان حالات میں خاص
طور پر جبکہ اسے معلوم ہوشکست فوجی نہیں' سیاسی عوامل کی بناء پر ہورہی ہے۔

میں اجھے اور بر لے کھوں میں اپنے فوجیوں کے ساتھ ساتھ رہا۔ میں نے لڑا ئیوں میں ان کی اور فتو حات کی مسرتوں میں شرکت کی اور جنگ کے خاتے پر قید کے دوران ان کی ب آ رامی اور ذلت میں بھی حصہ دار بنا۔ میں نے ایک پکے اور سے سابی کی طرح اصولوں پر پورا پورا ممل کیا میں اپنی فوجوں کو و ہیں چھوڑ کرایک دوست ملک میں پناہ لے سکتا تھا' اس کے لئے میرے پاس بہت وقت تھا' ذرائع تھے اور وسائل و مواقع بھی' مگر ہماری بہا در فوج کی روایات' میراضمیر' بہت وقت تھا' ذرائع تھے اور وسائل و مواقع بھی' مگر ہماری بہا در فوج کی روایات' میراضمیر' اپنی فوجوں کے سلسلے میں میرے فرائض' میری اخلاتی ذمہ دار یوں اور میرے آ باؤ اجداد کی روایات کی بناء پر میں اپنی فوجوں کے ساتھ ہی رہا۔

میرے خیال میں ان واقعات کا بیخضر ساتذکرہ آپ کوان وسائل ومشکلات کی ایک جھلک دکھانے کے لئے کافی ہوگا جن کا مجھے میرے افسروں اور میرے جوانوں کو مسلسل 9 ماہ

- (3) کوریا کی جنگ میں 17 تو میں ال کربھی شالی کوریا کوشکست ندد ہے سکیں جس کی امداد صرف چین کررہا تھا۔
- (4) سٹالن گراڈ میں 2لا کھ 20 ہزار جرمن فوجوں نے روسیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے تھے۔
- (5) برطانیہ کے 80 ہزار فوجیوں نے سنگابور میں جاپانیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دینے۔برطانوی سلطنت میں سنگابور مضبوط ترین قلعہ تھا۔
  - (6) يمي يحور كريدي اليمان موار
- (7) ملایا میں ایک لاکھ 27 ہزار برطانوی فوجوں نے جاپانیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے۔

(8) دوسری جنگ عظیم میں لا کھوں روسیوں نے جرمنوں کے سامنے ہتھیار ڈال ویئے۔ مذکورہ مثالوں میں سے اکثر میں ہتھیارڈ النے کا تھم کمانڈ تک جرنیلوں نے دیا اور یوں دیا کہ این حکومتوں اور فوجی ہیڈکوارٹرول سے اجازت بھی نہلی۔ان کے سرغدر غیرمشروط تھے۔میں نے سربراہ حکومت اور آری چیف کے علم پرسرنڈر کیا جو غیرمشروط نہ تھا' پہلے ہا قاعدہ بات چیت جوئی مزید سیر کد مذکوره مثالول میں بعض مقامات پر نصف آبادی مسلح افواج اور ذرائع رسل و رسائل حمله آورول کے دھم و کرم پر تھے۔ کیاان سرنڈر میں بھی کوئی بجیب وغریب بات نظر آئی؟ ان جنگوں کے کمانڈ نگ جرنیلوں کی ناکامی کی کیا وجوہ تھیں؟ کیا ایسا غلط منصوبہ بندی کی وجہ سے ہوایا افواج احکام کوٹھیک ٹھیک عملی جامہ نہ پہنا سکیں؟ ہوسکتا ہے ان آپریشنز کے انچارج جرنیلوں نے رشوت لے لی ہو۔ مجھے معلوم تہیں دوسری جنگ عظیم کے دوران 2 لا کھ 23 ہزار برطانوی فوجیول کی فرانس سے پسیائی (بیاسیے ہتھیار اور گولہ بارود بھی چھوڑ گئے تھے) کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ میں میکھی نہیں جانتا، جرمنوں کے سامنے فرانسیبی فوجوں کے ہتھیار ڈالنے (جبکہ فرانس کی 56 ڈویژن فوج کو ابھی جنگ میں ملوث نہیں کیا گیا تھا) کے بارے میں آب کی کیا رائے ہے؟ کیا بیرسب کھے سوچے مجھے منصوبے کے تحت ہوا؟ کیا برطانوی اور فرانسيسي جرنيلول نے اس كے لئے رشوتيس وصول كي تھيں؟ "برل ہار بر" كى بر بادى كے بارے

تک سامنارہا۔ میں چاہتا تھا جنگ جاری رہے۔ میری فو جیس بھی آخر دم تک لانا چاہتی تھیں اور اس کے متعلق میں نے اپنے سینئرز کو بے شار پیغامات میں اور زبانی بھی بتا دیا تھا۔ مجھے یقین تھا ہندو ہمیں میدان جنگ میں شکست نہیں دے سکیں گے۔ میں اپنے اس بھین محکم میں یوں حق بجانب تھا کہ ہندو ہر ممکن سہولت اور سازگار ترین حالات کے باوجود وہاہ کے اندر مشرقی پاکتان کی ایک اپنے زمین پر قبصہ نہ کر سکے تاکہ وہاں بنگہ دیش کی حکومت قائم کر سکیں۔ وہ اس کی طویل علی موجودگی میں اور کے طویل عرصے کے باوجود افراد سامان اور متعلقات میں افسانوی کشرت کی موجودگی میں اور انتہائی سازگار حالات کے ہوتے ہوئے بھارتی مشرقی پاکتان کے وسیع وعریض علاقے میں سنجھون سنگے۔ سے حصول مقصد کے لئے جھوٹا سائکڑ ہو بھی ہم سے نہ جھین سنے۔

اس سے بین ظاہر ہوتا ہے کہ پاکتانی سپاہی کس جرات اور ہمت سے لڑے انہوں نے کس قدر مستعدی کا مظاہرہ کیا' کتی مہارت سے لڑائیوں کے منصوبے بنائے گئے اور ان پر پورا پورا کورا عمل ہوا ۔ مشرقی کا ذیر لڑنے والے بھارتی جرنیلوں کی اکثریت کی یوں بے رخی سے فوج سے رخصتی کی ایک وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے۔۔۔اگر اس وقت کی حکومت نے مغربی پاکتان کے کاذیر غیر موثر قتم کی جنگ شروع کرنے کی جمافت نہ کی ہوتی تو بھارتی اپنا مشن پورا کرنے میں بھی کامیاب نہ ہو سکتے (مغربی محافی جنگ میرے مشورے کے خلاف اور میرے علم کے بغیر چھیڑ دی گائی) میں انہیں مار مارکریا کتان کی سرحدوں سے نکال بھیکتا ۔۔۔۔

صدراور کمانڈرانچیف پاکتان کے عم اور چیف آف دی آری طاف کے مشورے پر جنگ بندکر دی گئی۔ یہ پیغام گورزمشر تی پاکتان ڈاکٹر اے ایم مالک نے وصول کیا تھا۔ یہ پیغام ڈاکٹر مالک کے پیغام کے جواب میں آیا تھا جوانہوں نے اور صرف انہوں نے صدر پاکتان کو بھیجا تھا۔ یہ پیغام 13 دیمبر کی رات کو موصول ہوالیکن میں نے ہتھیار ڈالنے کی دستاویز پر 16 دیمبر کی شام کو دستاویز پر 16 دیمبر کی شام کو دستاویز کے ماشوق تھا نہ جلدی؟ کی شام کو دستاوی نہیں ہوتا کہ نہ تو مجھے جنگ بند کرنے کا شوق تھا نہ جلدی؟ یہ میں ملنے سے پہلے 13 دیمبر کی صبح کو میں نے اخباری نمائندوں سے ہوئی انٹر کانٹی نینٹل میں خطاب کیا تھا۔ میں انہیں کوئی لگی لیٹی رکھے بغیر بتا رہا تھا کہ ہم ہر صالت میں جنگ جاری میں خطاب کیا تھا۔ میں انہیں کوئی لگی لیٹی رکھے بغیر بتا رہا تھا کہ ہم ہر صالت میں جنگ جاری کی کھیں گے۔ اس دن میں نے ای نوعیت کے احکامات افواج کو جاری کئے۔ گورنر ڈاکٹر مالک

سیمت کئی افراد مجھ پرمسلسل دباؤ ڈال رہے تھے کہ آل و غارت رکوانے کے لئے احکام کے مطابق جنگ بند کردول۔ان کا کہنا تھا اس طرح افراد واملاک کی بھی تباہی رک جائے گی اور میری افواج 'مغربی پاکستان کے سویلین افراد کی جانیں اورمغربی پاکستانی خواتین کی عصمت محفوظ رہے گی۔

جھے حیرت تو اس امر پر ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے دیے کا آدئی سب پچھ جانے ہوئے بھی اس سطح پراتر آیا اور مجھ پررشوت کا الزام لگا دیا۔ اس کی دووجوہ ہو سکتی ہیں۔

ہلا بد نیٹی پرمبنی الزام لگانے کے لئے ہو سکتا ہے ان کورشوت دی گئی ہو۔ یہ امکان اس لئے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ان کا ہمارے خلاف لڑنے والے ہندوؤں اور بڑگالیوں کے ساتھ 40 چوروں کا سایارانہ تھا یا کہ جب میں نے ان کی اس تجویز کومسر دکیا کہ ڈھا کہ کو کھلا شہر قرار دیا جائے تو انہوں نے اسے ذاتی ابانت سے تعبیر کیا اور پھر دشنام طرازی پر اتر آ کے مول۔ وجہ پچھ بھی ہوان کے رہے کے کسی فرد کو جو بین الاقوامی ادارے کی نمائندگی کر رہا ہو یہ تو انہیں دیتا تھا کہ اس قدر من گھڑت کے سروو پا باتوں میں خود کو ملوث کرے لاتحداد لوگ زیب نہیں دیتا تھا کہ اس قدر من گھڑت کے سروو پا باتوں میں خود کو ملوث کرے لاتحداد لوگ گواہ ہیں جب میں بھار ت سے پاکستان پہنچا میرے پاس تھوڑا سا ذاتی سامان اور گواہ ہیں جب میں بھار ت سے پاکستان پہنچا میرے پاس تھوڑا سا ذاتی سامان اور گرم بھی پرائزام لگایا گیا۔ میں یہاں روز نامہ شار کرا چی 177 میر 1971ء کی ایک خبرنقل حس میں مجھ پر الزام لگایا گیا۔ میں یہاں روز نامہ شار کرا چی 17 دمبر 1971ء کی ایک خبرنقل کر رہا ہوں تا کہ دور را پہلو بھی سامنے آسکے۔

"اس جسے دنیا میں کم کم ہی ہوں گے۔" (شار بیشل)

واشنگٹن 17 دسمبر مشرقی محاذ کے کمانڈ رلیفٹینٹ جزل نیازی نے جنگ بند کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ یہاں اس فیصلے کو انسانیت دوسی شریف النفسی اور بہادری کا نام دیا جارہا ہے۔ کہا جاتا ہے جزل نیازی اوران کی فوجیس ایک اور چھ کے تناسب اور بری بحری اور فضائی راستوں سے ضروری اشیاء کی سپلائی کی عدم موجودگی کے باوجود مہینوں جنگ جاری رکھ سکتی تھیں لیکن اس سے شہری آبادی کا بے بناہ جائی نقصان ہوتا۔ روک ٹوک اور مزاحمت نہ ہونے کی وجہ کی مارتی فضائے نے شہری آبادی کا اور تنصیبات پر زبر دست بمباری کی ہے۔

"سرکاری حلقوں کا کہنا ہے جنرل نیازی شہری آبادی خصوصاً مشرقی پاکستان میں آباد مہاجرین کو کمتی باخی کے ظلم وستم سے بچانے کے لئے جنگ بند کرنے پر آبادہ ہوئے ہیں۔ مہاجرین کو کمتی باخی کے ظلم وستم سے بچانے کے لئے جنگ بند کرنے پر آبادہ ہوئے یہاں تک کہہ معارتی کمانڈرانچیف جنرل مانک شاہ نے تو بست ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جنگ بندنہ ہوئی تو میں کمتی باخی کو کھلی چھٹی دے دوں گاجو چاہیں کریں۔"

"اوران کی فوجوں نے جس قدر مزاحمت کی ہے عسکری تاریخ میں کہا گیا ہے کہ جزل نیازی اوران کی فوجوں نے جس قدر مزاحمت کی ہے عسکری تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ' ہر شم کی ضروریات سے محروم ہونے والی کوئی فوج استے طویل عرصے تک اس قدر جرات اور ہمت سے نہیں لڑی۔ کہا جاتا ہے کوئی اور کمانڈر ہوتا تو مروجہ جنگی ضوابط کے مطابق مہینوں پہلے ہتھیار ڈال دیتالیکن اس باہمت پاکستانی کمانڈر اور اس کے منظم سپاہیوں نے نا قابل تصور مشکلات کے باوجود کھار تیول کی جرات سے مزاحمت کی۔ "

یبال علنے والی اطلاعات کے مطابق مشرقی محاذ جنگ پر بھارتی فوجوں کو ہزاروں کی تعداد میں جانی نقصان اٹھا تا پڑا۔

نھا سا پتہ تو ہوا کے بھیٹروں کے سامنے بے بس ہوکر ادھر ادھر جھو منے لگ جاتا ہے گرمیرا کردار دولت کے جھکڑوں میں بھی غیر متزلزل رہنے والا تھا۔دولت تو مشر تی پاکستان میں روپے سے بھر ہے ہوئے ٹرکول مشر تی پاکستان کے بنکول اور سرکاری خزانوں میں موجودتھی اور سبب کچھ میرے کنٹرول میں تھا'اگر پیسہ ہی لینا تھا تو تیرے ادھار کے بجائے نو نقد ہی پراکتفا کرتا اور تیرہ ادھار بھی عیار بنئے ہے؟ جوسیکولرازم کی بنسری بجا کر دوقو می نظر نے کوشروع ہی سے تاراج کرنے میں معروف ہے۔

میں کراچی اور لاہور جے بڑے شہروں میں دو بار مارشل لاء ایڈ منسٹریٹر رہا۔ میں چینج کرتاہوں کوئی آئے اور ثابت کرے کہ میری آئکھیں روپے کی چمک ہے چکا چوند ہوئی ہول۔ اخلاق و عادات راتوں رات نہیں بدل جاتے 'اگر میری صلاحیت 'وفادادی' دیانتداری اور جرات مندی ذرا بحر بھی مشکوک ہوتی تو ملازمت کے دوران مشکل صبر آزیا اور کلیدی اسامیوں پرتعینات نہ کیا جاتا۔ فوجی ملازمت شروع سے ہمارا خاندانی پیشہ ہے ہم فوج کی اسامیوں پرتعینات نہ کیا جاتا۔ فوجی ملازمت شروع سے ہمارا خاندانی پیشہ ہے ہم فوج کی

ملازمت روپے پیسے یا دنیاوی فوائد کے لئے نہیں کرتے 'ہارا مقصدعزت 'وقار اور روایات کی پاسبانی ہوتا ہے۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ میرا ہر اقدام اپنے سینئرز کے احکام' مشوروں اور اصرار کا متجہ ہے۔ جنگ بند کرنے کے حکم پڑمل کرنے کے سوامیرے لئے کوئی چارہ نہ تھا کیونکہ اعلیٰ حکام کے احکامات کی تعمیل دنیا بھر میں صدیوں سے فوجوں کی دوایات چلی آ رہی ہے' کوئی غدار ہی عزت بھے سکتا ہے۔

جھے رشوت میں کیا ملا؟ مشکلات کے تفاقھیں مار سے سمندر' ہتھیار ڈالنے کا دلخراش اعزاز' دل سے اٹھتے درد کی ٹیسیں' سب سے بڑھ کریے کہ وطن عزیز کا ایک باز و کٹ جانے کا جوصد مہ مفاد پرست اور ہمار ہے از کی وشمن کے بیدا کردہ انہائی جذباتی حالات کے نتیج میں ہوش و حواس کھونے والے اپنے ہی بھائی بندوں کے ہاتھوں عمل میں آیا اور باز و بھی وہ جس میں لاتعداد سہروردی' ناظم الدین' تمیزالدین' نورالامین' فریداحمہ' فضل القادر' فضل الحق اور کئی ان جیسے رہے تھے۔

مجھے بتایا گیا کہ مشرقی پاکستان کے المیے نے اور بہت می باتوں کے علاوہ ایک لطفیہ کوجنم ویا ہے اس لطیفے کا خاص پس منظر ہے بہلے پس منظر پھرلطیفہ:

" بیجے نے پوچھا بڑے ابا! آپ اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں اس عمر میں آم کی قلم کا کیا کدہ؟"

''جواب ملا کہ بیٹا! میں بیہ بیودا نگا رہا ہوں تا کہ میری اولا د اور ان کی اولا د اس کا پھل لھائے۔''

''کسی نے عفوان شباب میں مشرقی پاکستان میں ایک پودا نگایا تا کہ وہ اور اس کے اعزاء اقرباس کے بھل کھاسکیں۔ وہ زمین میں مبالغے ہے بھی چڑھ کرزر خیز پودالگانے والاسششدر رہ گیا۔اس کے اوسطان خطا ہو گئے'اس کا ایک حریف پود ہے کو تیزی ہے بھلتا بڑھتاد کھر ہاتھا' اس کی باچھیں کھل گئیں' وہ آ گے بڑھا اور ایک طفیلی کی مدد ہے پودالگانے والے کو ہٹا کرخود قابض ہوگیا۔' پودے کا پھل میٹھا تھا یا کڑوا؟اس سے لطفے کا دامن خالی ہے۔

مشرقی پاکستان کے واقعات نے بوری و نیا پر واضح کر دیا کہ بھارت ہمارے مشرقی پاکستانی

## یجیٰ خان شکست کے ذمہ دار تھے

اس بات میں اگر چہ کوئی شبہیں کہ ہتھیار ڈالے گئے کیکن کیا آج تک اس قوم کے سامنے کسی غیر جانبدار کمیشن یا عدالت نے (ماسوائے حمود الرحمٰن کمیشن کے) یہ فیصلہ دیا کہ اس شکست کا ذمہ دار کون تھا اور ہتھیار ڈالنے والوں کا قصور کتنا تھا؟ اس مشکل میں کہ ایسا کوئی فیصلہ قوم کے سامنے نہ آیا ہوصرف ہتھیار ڈالنے کی تصویریں چھاہتے رہنا فوج اور قوم کی تو ہین اور اس کے زخموں پر نمک چھڑکنا ہے۔

کچھ وسے قبل ایک رسالے نے اپنا اندرونی سرورق پرقر آن تھیم کی ایک آیت کا ترجمہ شاکع کیا جس میں دخمن سے مل جانے والوں کی خدمت کی گئ میں مانتا ہوں کہ فرمانِ خداوندی برق ہوادر کس کم بخت کواس کی از کی اور ابدی سچائی سے انکار ہوسکتا ہے لیکن یہ قوطے کیا جائے کہ دشمنوں سے کون مل گیا؟ وہ جو ایک ہزار میل کے فاصلے پر وسائل کے بغیر ہوائی مدد کی عدم موجودگی میں وماہ سے خندقوں میں بیٹھے جنگ کر رہے تھے اور جن کے آگے بھی دشمن تھا اور چیچے بھی اور جنہیں اسلام آباد سے کہا جا رہا ہے کہ اب مزیدلڑ نا ناممکن ہیں جنگ بندی کر اومگر وہ مصر تھے کہ خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے یا وہ میں جو مغربی پاکستان میں ساری فوج ساری بخون کا آخری ففائے اور سارے وسائل کے ساتھ ساتھ اپنے حقب سے بالکل محفوظ فوج ساری بحریہ ساری فضائے اور سارے وسائل کے ساتھ ساتھ اپنے حقب سے بالکل محفوظ اور یہ برواہ تھے اور پوری قوم ان کے ساتھ گراڑنے کے بجائے ہتھیار بندی پر آبادہ ہوگئ

بھائیوں کے لئے محض مگر مجھ کے آنو بہارہا تھا۔ وزیراعظم پاکستان اور ان کی ٹیم کا ڈھا کہ بیں بھارت کے کئے بہلی حکمرانوں کی خواہشات اور کوششوں کے برعکس جس گر بجوشی محبت اور جوش و افعات ولولے سے استقبال ہوا وہ حالات بدلنے کا پہلا واضح اشارہ تھا' بعد میں آنے والے واقعات نے قطعی طور پر ثابت کردیا کہ دو تو می نظریہ اتناعظیم اور اتنا مضبوط ہے بھتنا کو و ہندوکش اور زبر لیے سے زہر یلا پرا پیگنڈ ااور بڑے ہے۔ بڑا سلے حملہ بھی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اس قسم کی ہرکوشش کے مقدر میں الئی زفتہ تحریر ہے۔ مجھے مشرتی پاکستان کے ان بھائیوں کو سلام کرنا ہے جو بھارت کی ہرکوشش کے مقدر میں الئی زفتہ تحریر ہے۔ مجھے مشرتی پاکستان سے اس محالہ کا ذکر کرنا ہے جانہ ہوگا کہ مارچ 1971ء میں موالا تا بھاشانی بھارت کے دام میں آ کر چھپتے چھپاتے بھارت بھائی کہ مارچ 1971ء میں موالا تا بھاشانی بھارت کی قہرسا مانیوں کے خلاف صدائے احتجاجی بلند کے مقام کر بیائی بندوں لاکھوں لوگوں کا جلوس لے کر بھارت کی سرحد تک گئے۔ وو چا ہتے تھے بھارتی مرحد میں گھر نی کو بتا دیں کہ بڑے سے بڑا استحصال '' بمباریاں' اور'' گولہ باریاں' بھرش تی بھارتی کے مقام پر پائی بند کر بہنچانا جا بتا ہے کہ مشرتی بھارتی کی سرخد مقام پر پائی بند کر بہنچانا جا بتا ہے کہ مشرتی بھارت کی مرحد میں کو ایتا ہے کہ مشرتی بھارتی کے مقام پر پائی بند کر بہنچانا جا بتا ہے کہ مشرتی بھارت کی سرزیمن سے اب دواور بھر بھو جائے۔

مکافات عمل ( Nemesis ) نے بھارت کے گرد گیرا ڈال دیا ہے اے اپ جرائم کی پاداش میں بھاری سزا بھاتنا ہوگی اور ہر دومسلمان بھائی اب اس منظر کو دیکھر ہے ہیں۔ سیاس کے عملی اور حماقتوں سے ہاری ہوئی جنگ انشاء اللہ سیاسی حکمت عملی اور تد ہر وفراست سے جیت کی جائے گی۔ امیدول کے جمن میں ہریالی کے آٹارنظر آتے ہیں۔اتحاد و مفاہمت کی ہوائیں چائے گی جائے گی۔امیدول کے جمن میں ہریالی کے آٹارنظر آتے ہیں۔اتحاد و مفاہمت کی ہوائیں کے شاخدار استقبال کا نظارہ تو کر ہے۔ جغرافیائی فاصلے اور سرحدول کے بندھن بجا ''عقل گو کے شاندار استقبال کا نظارہ تو کر ہے۔ جغرافیائی فاصلے اور سرحدول کے بندھن بجا ''عقل گو آستال سے دور نہیں'' بگار اٹھتی ہے۔ ہم دور ہیں مگر وجدان وعشق زمینی فاصلوں کو سمیٹین' آستال سے دور نہیں'' بگار اٹھتی ہے۔ ہم دور ہیں مگر وجدان وعشق زمینی فاصلوں کو سمیٹین' سرحدول کو پھلا نگتے نعرہ زن ہیں۔ ہم ایک ہیں' نا قابل تقسیم ہیں اور وہ جو عقل مند ہیں جانے ہیں کہ وجدان مقل ہے آگے کا مقام ہے۔

خاندان كے ساتھ تھے كيا يہى قيدتھى؟

یکی خان کو بھٹو صاحب کے دور میں ملک کی اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ نے عذار قرار دیا اوراس کی سزا آئین میں موت رکھی گئی ہے لیکن اس فیصلے کے باوجود بھٹو نے کیول یکی خان پر مقدمہ نہ چلایا 'کیوں نظر بندی پراکتفا کیا'جہاں ہر سہولت کے ساتھ ساتھ شراب بھی میسرتھی۔ یکی خان نے اس وقت ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا تھا کہ ان کے بیٹے کو برماشیل کی نوکری سے نکال دیا گیا۔ میں صرف یہ بوچھوں گا کہ وضاحت کر دیں کہ ان کے بیٹے کی تعلیم کیا ہے اور برماشیل میں انہیں تنواہ کیا ملتی تھی 'نیز یہ کہ اگر وہ صدر نہ ہوتے تو کیا یہ نوکری موصوف کومل عتی برماشیل میں انہیں تنواہ کیا ملتی تھی 'نیز یہ کہ اگر وہ صدر نہ ہوتے تو کیا یہ نوکری موصوف کومل عتی

اس انٹرویو میں کی خان صاحب نے کچھ تذکرہ اپنی زمینوں کا بھی کیا تھا اور فرمایا تھا کہ ان پر فیصل آباد میں زمینیں خرید نے کا الزام عائد کیا گیا' کچھ زمینوں کا بچھے بھی علم ہے جو عاذی کا کا اور قصور میں ہیں اور دو عدد مکانوں کا بھی جن میں سے ایک پناور میں ہے اور دوسرا را ولپنڈی میں اس وقت کیلی خان صفائی دینے پر ہی آئے تھے لیکن ان کے ساتھ فوج اور سول میں بے شار لوگ جانے تھے کہ بھول بہلوان نے اتنا دودھ نہیں پیا ہوگا جتنی انہوں نے شراب پی تھی اور شراب کے ساتھ کچھواز مات بھی ہوتے تھے جن پر خرج اٹھتا تھا' بھر یہ زمینیں اور دو مکان کیسے شراب کے ساتھ کچھواز مات بھی ہوتے تھے جن پر خرج اٹھتا تھا' بھر یہ زمینیں اور دو مکان کیسے من کئے جبکہ ان کی کوئی آبائی جائیداد بھی نہیں تھی۔ جواب دینے سے قبل پید لطیفہ من لیجئے کہ ایک شخص اپنی ہوی کے پاس سر بھر قیمہ لایا کہ اسے بھون دو۔ اس کی عدم موجودگی میں ہوی نے قیمہ خوص اپنی ہوی کے قیمہ تو میں موجودگی میں ہوی کے قیمہ تو میں خرور ہونا مگر اپنے کی کواٹھا کروزن کیا تو صرف ایک سیر نکلا۔ اس نے ہوئی خان بینیں بوچھا کہ اگر میہ قبے کا وزن ہے تو بلی کہاں گئی اور اگر بلی ہو قبے کہاں گیا۔ کی خان بینیں بتا تا کہ عیش و آرام بھری زندگی تخواہ پر سرکی تو دو مکان کیے بنائے اور اگر تخواہ سے مکان او رجائیداد بنائی تو عیش و آرام بھری رندگی کیے بسرکی تو دو مکان کیے بنائے اور اگر تخواہ سے مکان او رجائیداد بنائی تو عیش و آرام بھری رندگی کیے بسرکی؟

اس انٹرویو میں بیمیٰ خان نے رباط کانفرنس کا تفصیل سے ذکر کیا اور کارنامہ بتایا کہ انہوں نے بھارت کے نمائندے کو وہاں سے نکلوایا تھالیکن تہران کا وہ واقعہ نہیں بیان کیا جب بقول یہ فیصلہ ضرور ہوگا' یہال ناسہی تو اگلے جہان میں' جہاں ہم سب اپنے اپنے دامنوں میں وہ سب کی فیصلہ ضرور ہوگا' یہال ناسہی تو اگلے جہان میں جہاں ہم سب اپنے اپنے دامنوں میں وہ سب کی جواب تک بعض لوگوں نے دلوں میں چھپار کھا ہے اور حقیقت پر بردہ ڈال رہے ہیں۔

کاش میرے بیچھے بھی قائد اعظم ہوتے۔طارق بن زیاد عظیم اسلامی کمانڈر تھالیکن کیا آپ اس امر سے انکار کریکتے ہیں کہ اس کی پشت پرموی بن نصیر جبیبا کمانڈرانیجیف تفااور محد بن قاسم كى عظيم فتوحات سے كون منكر ہے كيكن اس كى پشت برجاج بن يوسف جيسے اپنے اصولوں ميں سخت گیرجا کم کے وجود کو بھی فراموش مت سیجئے مگر میرے پیچھے کون تھا' اس صدی کا محمد شاہ ر تكيلا محمد شاه رنگيلانے بھی شراب و كہاب ميں غرق ہو كرمحض بيكها تھا كه ہنوز وہلی ووراست، جبکہ اس پاکتانی رنگیلے نے تو مشرقی پاکتان پر بھارتی حملے کی خبر ملنے پر کہا تھا کہ میں اب سوائے وعائے اور کیا کرسکتا ہوں بعد میں انہوں نے بیہ کہد کر جان چھڑائی کہ بیمیں نے بیس کہا كيونكد جنگ كے بعد ندتو دہ پرليل كوبيان دے سے تھے نہ سياست ميں حصہ لے سكتے تھے۔ بندہ خدا به بندش تو ہر سرکاری ملازم پر ہوتی ہے۔سابق صدر پر بھی اور سابق کمانڈرانچیف پر بھی کہوہ دو برس تک سیاست میں تحرمیر ما تقریر کے ڈریعے حصہ نہیں لے مکتا۔اصل بات سے کے بھٹونے يجيٰ خان كوقيدنبين كياتها بلكة تحفظ و حاركها فغاورنداس وفت جو كيفيت قوم كي هي جس طرح يجيّل کے خلاف نفرت کا آتش فشال پیٹ رہا تھا کیا وہ عوام میں آسکتا تھا اور اس وقت کی بات تو چھوڑ یئے آج اس کے بینے کو کہتے کہ لاہور میں آئے اور انار کل میں مال روق شاہ عالم مارکیٹ میں بیدل چل کر دکھائے۔ہم تو ان مقامات پر چلتے پھرتے ہی نہیں بلکہ عوام ہے جلسوں میں عام خطاب بھی کرتے رہے ہیں کرے وہ بھی ایک جلسے سے خطاب۔ دیکھتے ہیں کہ اس پر گندے انڈوں کی ہارش ہوتی ہے یانہیں۔ میں انہیں صرف ایک واقعہ یاد کراؤں گا۔ کہتے ہیں كه بهنونے اقتدار میں آنے كے بعد انہيں منگلا بھيجا تھا مگر وہاں فوجيوں كى بيكات نے احتجاج كيا تها اور جهال المصهرايا كيا تها اس كالمحيراؤ كيا كيالان خواتين كا كهنا تها كه اس ننگ وطن ا کے لئے مہی جگہرہ گئی ہے چنانچہ اے ایبٹ آباد منتقل کرتا پڑا جہاں موصوف مزے میں رہتے تھے لان میں وحوب سینکتے تھے گاف کھیلتے تھے اور اعلیٰ سہولتوں سے فیض یاب ہوتے تھے اہل

کون تھا جس نے ملک کوٹو ٹنے دیکھے کربھی پولینڈ کی قرار دادنہ مانی؟ کیا سارے الزامات کے جواب میں بجی خان کے سواکسی دوسرے کا نام آتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ جالیس چوروں کا ایک ٹولہ تھا جس میں اور بھی بہت سے تھے گر کیا بجی خان ان کا سرغنہ ' تھا۔ کیا ہر قصور کا بہلا ذمہ داروہ نہیں؟

تو ادهر ادهر کی بات نه کرئی بنا که قاقله کیول لٹا مجھے رہزن سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے

امریکہ کے سانویں بحری بیڑے کے بارے میں کہا گیا کہ بیصرف پرا بیگنڈاتھا'اگرایساتھا توکس کے لئے تھا'پاکتانی عوام کو بے وقوف بنانے کے لئے اس وقت کون حکومت میں تھا'بہ جھوٹ کون بول رہا تھا'ریڈیو'ٹیلی ویژن اوراخبارکس کے پاس تھے جو چلا چلا کرساتویں بحری بیڑے کی آمد کی''خوشخبری''سنارہے تھے۔

میر سے بیل کر فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر مالک کاسکنل آیا تھا کہ حالات خراب ہیں۔ بھارتی بغیر سریڈر کے بیل کر فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر مالک کاسکنل آیا تھا کہ حالات خراب ہیں۔ بھارتی بغیر سریڈر کے بیس مانے اور جواب میں بیجی خان کے بقول ڈاکٹر مالک کے ذریعے جو پیغام دیا گیا اس کی عبارت بیھی کہ:

" نیازی آپ مشرقی باکتان کے محاذ پرسینئر ترین فوجی افسر ہیں۔ آپ ڈپٹی مارشل لاء سایڈ منسٹریٹر بھی ہیں اور وہاں کے انڈیپیز نٹ کمانڈر بھی تم میری نسب صور تحال کو بہتر جانتے ہوئتم سیوایشن کا صحیح اندازہ کر سکتے ہوئ گورنر کو کنسلٹ کرو اور یو این او والوں کو بولو کہ سیز فائر کرا دیں۔ جب سیز فائر ہوتا ہے تو کمانڈر آپس میں ملتے ہیں اور کوئی نہ کوئی سمجھوتہ ہوجاتا ہے تیکن دین سے سیز فائر ہوتا ہے تو کمانڈر آپس میں ملتے ہیں اور کوئی نہ کوئی سمجھوتہ ہوجاتا ہے تیکن دین سے سامنے ہتھیار ڈالنے کا سوال ہی بیدانہیں ہوتا۔"

سب سے پہلی بات رہے کہ یہ ساراصر بیخا جھوٹ ہے جھے اس قسم کا کوئی سکنل نہیں ملا اور خود یکی خان کے بیان سے اس کی تر دید ثابت ہے کہ سکنل وہ ڈاکٹر مالک کو بھیج رہے ہیں اور اس میں نام میرا لے رہے ہیں۔

اس مسئلے کو بھے ہے گئے یہ جاننا ضروری ہے کہ میری مشرقی باکستان میں کیا بوزیشن تھی؟ اس میں کوئی شبہیں کہ جنزل ٹکا خان مشرقی باکستان کے مارشل لاءایڈ منسٹریٹر بھی تھے اور الطاف حسن قریشی مدیر''اردو ڈائجسٹ'' کے دنیا کے متعدد سربراہانِ مملکت کے سامنے بھری محفل میں زیادہ پی عدید 'اردو ڈائجسٹ بتلون ہی میں بیشاب کر دیا تھا۔ یہ واقعہ جناب الطاف حسن قریشی نے اپنے ماہنامہ''اردو ڈائجسٹ'' میں لکھا تھا۔

بنگلہ دیش کوتنلیم کرنے کی مذمت کرتے ہوئے بیکی خان فرماتے رہے کہ میں ہوتا تو بھی تتلیم ندکرتا۔ سیجان اللہ --- اس کے سوااور کیا کہا جاسکا ہے کیے

اتنی نه برها پاکی دامان کی حکایت دامن کو فیدا و کمی فیدا و کمی فیدا و کمی فیدا و کمی

کیا قوم نبیں جانتی کہ بنگلہ دیش سے بنایا؟

کر تم نے ون یونٹ توڑا

٧ تم نے ایک آوی ایک دوٹ کا قانون بنایا

م تم نے چھنکات کی بنیاد پرانتخاب کڑنے کی اجازت دی

٧ تم نے اپنے ہی بنائے ہوئے لیکل فریم درک کی دھجیاں اڑا کیں

ی تم ہی تھے جس نے انتخابات میں مشرقی پاکستان کی حد تک بے انتہاد ھاند لی ہونے دی

ر بيرسب كون كرر ما تقا؟ كون اس وفت ملك كاصدر تقا؟ كون فوج كا كما نذرا نجيف تقا؟ كون

چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹرتھا؟ کون ڈ مہ دارتھا ان واقعات کا؟ کون پھٹو ہے ل کرایے اقتدار

کے لئے سازشیں کرتا تھا؟ وہ کون تھا جس نے شیخ مجیب الرحمٰن کی طرف ہے اس انکار کے بعد

كدوه مهبين صدرتبين رکھے گا'لاڑ كانے ميں بھٹو سے شكار كے بہانے سازشيں كيں؟

٧ كون تھا جس نے فوجی ایکشن كاحكم دے كرنفرت كی بنیادر كھی؟

٧ كون تفاجس نے 25 مارچ كے بعد بليك كرمشر في باكستان كارخ نہيں كيا؟

س سن مس نے مشرقی پاکستان پر حملے کی خبرین کرکہا کہ ہم سوائے دعا کے اور کیا کر سکتے ہیں؟

کون حکومت پر فائز تھا جس نے مغربی پاکستان کی سرحد سے جنگ چھیڑی کیکن فوجوں کو آگے بڑھیٹری کیکن فوجوں کو آگے بڑھنے سے رو کے رکھا اور مشرقی پاکستان کا شحفظ مغربی پاکستان سے ہوگا کے نظر نے سے آگے بڑھنے سے رو کے رکھا اور مشرقی پاکستان کا شخفظ مغربی پاکستان سے ہوگا کے نظر نے سے

مطابق بھارتی علاقے میں بلغارنہ کی؟

سیاہ سفید کا انہیں اختیار تھالیکن ان کے بعد میں اس پوزیشن میں نہ تھا کیونکہ ایم اے مالک مشرقی پاکتان کے گورز بنائے جانے کے بعد میں ان کے ماتحت تھالہذا مالک صاحب نے کی خان کو کیاسگنل دیا اور بدلے میں بجی خان کا کیاسگنل آیا 'اس سے میرا کوئی تعلق نہ تھا۔ میں مشرقی پاکتان میں آزاد نہ تھا بلکہ قاعد ہے کے مطابق میرا ہر آن رابط اسلام آباد کے جزل میڈکوارٹر سے تھا اور آخر وقت تک یعنی 16 دیمبر کو ہتھیارڈ النے تک بیرابطہ قائم تھا اور جزل حمید اور جزل گل حسن سے با قاعدہ بات چیت ہوئی تھی۔ اس بات چیت میں بھی رکاوٹ نہ پیدا ہوئی اور بہزل گل حسن سے با قاعدہ بات چیت ہوئی تھی۔ اس بات چیت میں بھی رکاوٹ نہ پیدا ہوئی اور یہ بات ضرور فوج کے ریکارڈ بر ہوگی کہ مجھے اس قسم کا کوئی تارنہیں بھیجا گیا کہ تم نے ہیں انہیں نہیں ڈالنے اس کے برعکس میں آپ کو جزل یکیٰ خان کے دوآخری سکنل بتا تا ہوں۔

پہلائٹنل جو مجھے ملا وہ 29 نومبر کا ہے۔ مشرقی پاکستان پر بھارت نے بھر پور جملہ اپنی یا قاعدہ فوج کے ساتھ کیا 'پہلے اس کے آ دمی چوری چھے کتی اپنی کے نام پرلار ہے تھے۔ میں نے ایک ہفتہ میں بڑی محنت ہے اس حملے کا مقابلہ کیا اور انہیں گئی مقامات سے مار بھگایا 'اس پر 29 نومبر کو جھے بیکی خان کا بیسٹنل موصول ہوا جس کے چند الفاظ یہ تھے کہ آ پ کی کا میابی کو سنہری لفظوں میں لکھا جائے گا اور ساری قوم آ پ کوخراج تھیوں چیش کرتی ہے۔

دوسرا اور آخری سکنل مجھے سقوط ڈھا کہ سے دوروز قبل 13 اور 14 دسمبر کی درمیانی شب موصول ہوا۔ واضح رہے کہ اس روز میں نے ''آخری آ دی اور آخری گولی'' کا تھم جاری کیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ ڈھا کہ میں ٹینک میر سے سینے سے گزر کر ہی داخل ہو سکیں کے کیکن رات کو جو پیغام آیااس کے الفاظ یہ تھے۔

"آپ نے وطن کے دفاع کے لئے بہترین جنگ لڑی ہے لیکن میں مجھتا ہوں کہ آپ ایک ایس سیمتا ہوں کہ آپ ایک ایس سیم پہنچ پر پہنچ بچے ہیں کہ مزید مزاحمت انسانی بس میں نہیں اور اس سے مزید جانی نقصان اور تباہی کے سوا کچھ نہیں کے مزید مزاحب تہہیں وہ تمام ممکن حربے اختیار کرنے چا ہمیں جن سے تم فوج اور اس سے ملحقہ افراد نیز پاکتان کے حامی افراد کی جانیں بچاسکو میں نے اقوام متحدہ سے کہا ہے کہ دہ مشرقی پاکتان میں پاکتانی فوج کا شحفظ کرے اور افواج پاکتان اور تمام محب وطن پاکتانیوں کو بچانے کا اجتمام کرتے ہوئے بھارتی جارجیت کورکوائے۔"

ید دونوں سکنل بہاں بھی محفوظ ہوں گے اور میرے پاس بھی محفوظ ہیں ، پھر جن افسروں سنے انہیں موصول کیا وہ بھی زندہ ہیں۔خود میں نے بھارتی قید میں بھی ان بیغامات کی حفاظت کی ہے اور انہیں مختلف کھڑوں میں لکھ کراپنی ڈائری میں محفوظ کیا ہے جسے آپ خود د کھے سکتے ہیں لہذا یہ کہنا کہ یحیٰ خان نے مجھے ہتھیار ڈالنے اور آخری وفت تک لڑنے کا حکم دیا اور میں نے برد کی سے ہتھیار ڈال دیئے سراسر جھوٹ ہے اور میں بڑی سے بڑی عدالت میں اس جھوٹ کا پردہ حیاک کرنے کے لئے دستاویزی شوت کے ساتھ پیش ہونے کو تیار ہوں۔

میں نے جن سکنل کا ذکر کیا ہے اس کے باوجود ہم نے 14 دسمبر کو ہتھیار نہیں ڈالے ہم انتظار کرتے رہے کیونکہ ہمیں اسلام آباد ہے اس سے پیشتر با قاعدہ اطلاع دی گئ تھی کہ' زرد اوپر سے اور سفید نیچے سے تہاری امداد کر رہا ہے۔'' مطلب بیتھا کہ نیچے سے سمندر کے ذریعے امریکی بیڑا اور اوپر سے چین ہماری مدد کو پہنچ رہا ہے۔وقت تیزی سے گزر رہا تھا' ہمارے جیالوں کا ہر طرف سے یہی جواب تھا کہ''آخری گولی آخری آدی'' کے آرڈر پر عمل کرتے ہیالوں کا ہر طرف سے یہی جواب تھا کہ''آخری گولی آخری آدی' کے آرڈر پر عمل کرتے ہوئے وہ آخری قطرہ خون ہنے تک لڑیں گے گراسلام آباد خاموش تھا۔

میں بار بار انہیں پیغام بھیج رہاتھا' بار باریخیٰ خان سے بات کرنے کی کوشش کرتالیکن حمید یا گل حسن ملتے اور کہتے کہ بجیٰ خان باتھ روم میں ہے۔ مجھے معلوم تھا کھ پی بلا کر کہیں اوندھا ہو چکا ہوگا' چنانچہ میں نے جل کر کہا کہ ایک تھنٹے سے وہ باتھ روم میں ہے اسے کہو مجھ سے بات کر ہے۔ جواب میں پھر یہی کہا گیا کہ وہ بات نہیں کر سکتا۔ میں نے گالی وے کر رابط منقطع کر فا۔

صاف ظاہرتھا کہ وہ ہمیں چھوڑ چکے تھے ادھر ڈاکٹر مالک جو گورنر تھے بار بارہتھیارڈ النے پر زور دے رہے تھے۔ میں کے کہا میں کونکر کرسکتا ہوں۔ جواب میں وہ بولے کہ یجی ہے میری بات ہوئی ہے وہ کہتا ہے کہ مشرقی پاکستان تو گیا اب مغربی پاکستان کو بچانے کی کوشش کررہے بین اگرتم نے ہتھیارڈ ال کر جنگ بند نہ کرائی تو مغربی پاکستان بھی ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ میں نے بین اگرتم نے ہتھیارڈ ال کر جنگ بند نہ کرائی تو مغربی پاکستان بھی ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ میں نے بین خان سے پھر بات کرنے کی کوشش کی گروہ ہنوز' ہاتھ روم' میں تھا۔ بیدو روز اس نے شاید' باتھ روم' بی میں گزارے ہوں کے کہ ایک باربھی وہ جھے سے بات نہیں کرتا تھا۔ میں گورن

نہیں تھا' کمانڈر تھا اور گورنر مجھے ہتھیار ڈالنے کو کہدر ہاتھا۔ یکیٰ خان کا آخری سکنل بھی میرے سامنے تھا جس کامضمون اوپر میں بتا چکا ہوں اور جس میں ہرحر بداختیار کر کے پاکستانی فوج اور سول افسرول کو بچانے کا ذکر تھا' اس صور تعال میں ، میں کیا کرتا۔ اس احمق نے اپنے سکنل میں کہا تھا کہ اقوام متحدہ سے بات کرو کہ جنگ بند کرائے۔کیامنطق تھی اس کی ، بھارت جو تیزی سے آگے بڑھ رہاتھا کیا اس وقت میرے اپیلوں سے رک جاتا 'اگر اقوام متحدہ یا بڑی طاقتوں ہے کوئی بات کرسکتا تھا تو اسلام آ باد کرسکتا تھانہ کہ میں کیکن اسلام آ باد میں کرسیوں کی جنگ جارى تقى - يجي مد موش تقا اور بهنوراسة مين ركتا اورسير كرتا مواسلامتى كوسل بينج رباتها تاكه زياده سے زیادہ در کے اور اتن دریمیں مشرقی پاکستان میں ہمارا جھٹکا ہوجائے پھر بھٹو و ہاں پہنچا بھی تو جنگ بندی اور سیاس طل پر مبنی بولینڈ کی قرار داد بھاڑی دی اور بوں جنگ بندی کی آخری امید مجى تتم كردى \_ واكثر مالك آئ زنده نبيل \_ ڈاكٹر مالك نے مجھے بتایا تھا كہ يجيٰ خان كہتا ہے کہ بھارتی فوٹ مرالہ ہیڈورکس کے اوپر پہنچ گئی ہے اور اگروہ ہیڈورکس پر قابض ہوگئی تو غضب ہوجائے گا، للذا جلدی ہتھیارڈ ال کر جگہ بند کراؤ ورنہ مغربی پاکتان بھی ہاتھ ہے جاتار ہیگا۔ بحصے سے ہدایت دے کر کہ اقوام متحدہ ہے بات کر کے اور ہر حرب اختیار کر کے فوج اور سول افسروں کو بچاؤ اور مالک سے میہ کرمغرفی پاکستان کو بچانے کے لئے مشرقی پاکستان میں بتھیارڈال دو کیکی کاٹولہ مغربی پاکستان کے آئندہ اقتدار کی تقلیم میں مصروف تھا جہاں بھٹونے یجی کویقین دلا رکھا تھا کہ وہ بطور صدرات کام کرنے دے گا۔ ہمارے جوان تعداد میں کم تھے ہوائی شحفظ سرے سے نہ تھا' رہی مہی کسر مغربی پاکتان کی سرحد سے بھارت پر حملہ کر کے اسلام آبادنے بوری کردی تھی سیاہم نکتہ ہے جسے بغور سمجھنا ضروری ہے۔

''مشرقی پاکستان کا تحفظ مغربی پاکستان ہے ہوگا۔' یہ تھا وہ نظریہ جوقیام پاکستان ہے جنگی منصوبہ بندی کے طور پر وضع کیا گیا' چنانچہ فضائیۂ بحری اور بری افواج کے ہیڈکوارٹر مغربی پاکستان میں رکھے گئے۔مشرقی پاکستان میں ہمارے پاس فضائیہ سرے ہے موجود نہیں تھی' اس کے باوجود بھارت کی افواج مکتی بانی کے ساتھ سرحدوں میں گھس آئی تھیں۔ میں نے اندرون مشرقی پاکستان کو محفوظ رکھا ہوا تھا اور طویل جنگ کی منصوبہ بندی پڑمل کر رہا تھا۔یہ ایک منصوبہ مشرقی پاکستان کو محفوظ رکھا ہوا تھا اور طویل جنگ کی منصوبہ بندی پڑمل کر رہا تھا۔یہ ایک منصوبہ

بندی تھی جس کے تحت حملہ آور بھارت کی بری فوج کو دو آ دمی گنوا کر ہمارا ایک آ دمی لینا پڑتا اور مجھے یقین تھا کہ بھارت مشرقی پاکستان کے لئے اتنی بھاری جانی قربانی نہیں دے سکے گا۔ بھارت ڈھا کہ کے انٹریشنل ایئر پورٹ اور چٹا گا نگ کی انٹریشنل بندرگاہ پراعلان جنگ کے بغیر فضائی حملہ نہیں کرسکتا تھالبذا میں سمجھتا ہوں کہ کچھ وطن فروشوں نے اے یہ موقع دیا کہ مغربی پاکستان کی سرحد پر ذرای چھٹر چھاڑ کے بعد جنگ عملاً بندکر دی گئ اس چھٹر چھاڑ کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھارت اور پاکستان کی برحد پر ذرای جھٹر چھاڑ کے بعد جنگ عملاً بندکر دی گئ اس چھٹر جھاڑ کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھارت اور پاکستان کی با قاعدہ اعلان کردہ جنگ کا آغاز ہو گیا اور بھارتی طیارے ڈھا کہ اور چٹا گا نگ کے علاوہ دوسرے مشرقی پاکستانی شہروں پرحملہ آور ہو گئے آ

چکے اگر بھارت پر فوج کشی کی ہی تھی اور اس سے مشرقی پاکستان کا دفاع مقصود تھا اور بھارتی علاقے پر قبصنہ کر کے مشرقی پاکستان کو بچانے کا منصوبہ تھا تو پھر یہاں جنگ بندی کیوں کی گئے۔ یہاں تو ہمارے پاس بہتر بن اور تازہ دم فوج بھی تھی اور فضائیہ کا مکمل تحفظ بھی 'یہاں ہمارا بحری بیڑا بھی تھا اور عوام بھی حکومت کے ساتھ تھے، پھر کیا وجہ ہے کہ یکی خان نے یہاں جنگ بند کر دی بلکہ بچ تو ہے کہ جنگ شروع کر کے مشرقی پاکستان پر بھارتی طیاروں کی مج بہاری کا جواز بی پیدا کیا گیا وگر نہ کوئی وجہ نہ تھی کہ جب بھارت مشرقی پاکستان پر بھارتی طیاروں کی مجباری کا جواز بی پیدا کیا گیا وگر نہ کوئی وجہ نہ تھی کہ جب بھارت مشرقی محاذ پر ہم سے الجھا ہوا تھا ہوا ہوا ہیں باکھوس مشرقی پنجاب کے اہم ترین تک بخو بی حاصل تھا ' لیتے ہوئے دبلی کے قرب وجوار میں باکھوس مشرقی پنجاب کے اہم ترین شہروں پر قبضہ نہ کر لیتا۔

یکی خان نے اس کی صفائی یوں دی کہ پاکتان کی طرف سے بھارت پر فضائی حملہ کرنے کے بعداس نے آر مد ڈویژن کولائج کرنے کے لئے کہا تھا مگر بھٹو نے ایسانہ ہونے دیا۔
'' بھٹو نے رحیم خان کو کہہ دیا تھا اور رحیم کہنے لگا کہ میرے جہاز بھارت پیٹی دور تک نہیں جا 'ا سکتے لہذایا کتانی فوج کو بھارتی علاقے میں نہیں گھنا چاہئے۔''

سوال بیدا ہوتا ہے کہ بہی جہاز 1965ء کی جنگ میں دورتک کیسے جُلِے گئے تھے؟
کیاسپریم کمانڈر جیف مارشل لاءایڈ منسٹریٹر اور صدر مملکت یجی خان تھے یا بھٹو یا رحیم خان؟
اپنی ذمہ داری سے صرف یہ کہہ کر جان چھڑا لینا کہ بھٹو کے کہنے پر رحیم خان نے جہار نہ دیئے

اس کے جنگ بند کرنی پڑی کہاں کی دلیل ہے جبکہ اس میں یکی خان نے بیدوی کیا قال کے جنگ بند کرنی پڑی خان نے بیدوی کیا قال کہ اگرکوئی جرنیل میری بات نہ مانتا تو میں کان سے پکڑ کراست نکال دیتا پھر کیوں نہ نکالا رحیم خان کو ۔۔۔ کیوں ٹرخ گیار جیم خان کی کیا مجال خان کو۔۔۔ کیوں ٹرخ گیار جیم خان کی کیا مجال موسکی تھی کہ اپنے نمبر 2 کو چارج نہ دیتا لیکن اگر کی خان خود ہی نا اہل ہو شراب میں مدہوثر رہتا ہوای ٹو لے کا سرغنہ ہوتو نچلے لوگ تو شیر ہوں گے۔

میکی خان کے بقول میرے پاس مشرقی پاکتان میں اتنے اختیارات تھے کہ میں اس کی حکم عدولی کرسکتا تھا اس سے بڑی حماقت کی بات اور کوئی نہیں ہوسکتی کہ مشرقی حصے کا کمانڈراپینے كما تذرانچيف كى مدايات مانے سے انكار كردے فوج ميں ڈسپلن بنيادى چيز ہے اور بيكوئي بچوں کا تھیل نہیں کہ جو بات جائی مان لی اورجو جائی رد کر دی۔ بچھ عرصہ بل فوج کے شعبہ تعلقات عامدے بریکیڈر صدیقی نے ڈیفنس جرنل میں نیولین کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ كما تذرائية بإن كاخود ذمه دار بوتاب نهك ملك كاباد شاه يا صدر بجص اس كي كم عقلي ير افسوس ہوتا ہے کوئکہ پنولین کے ڈیانے میں را بطے کا ذریعہ قاصد ہوتے تے جو کھوڑے پر اپنا سفر مطے کرتے تھے۔ لڑائی بیل فوجیل آ منے سامنے کھڑی ہوتی تھیں اور ایک دوون میں لڑائی کا فیصلہ ہو جاتا تھا۔ان دنوں میں کماغٹر کومرکز سے ہدایات لینے کا وقت ہی فیل سکتا تھا کیونکہ قاصد کے آئے جانے تک لڑائی فتم ہو جاتی تھی۔ آج کی صور تھال اس کے برعس ہے۔ لڑائی بورے علاقے میں پھیلی ہوئی ہے اور کمانڈر گھوڑے پر سوار ہر جگہ موجود نہیں ہوتا۔ آج کل كما تذركو ہزاروں ميل ميں پھيلے ہوئے علاقے پرلزائی كوئنٹرول كرنا ہوتا ہے اور كما تذر انجيف يا مرکزی حکومت بل بل میں اسے ہدایات دیتی ہے اور اس کی تکلیفیں سن کر نے فیلے کرتی ہے مجرسیاس فیصلے ہمیشہ حکومت کے ہوتے ہیں اور اوپر سے آتے ہیں۔سیاس فیصلے ہمیشہ فوجی فیصلو ل سے افضل ہوتے ہیں اور انہیں سلیم کرنا پڑتا ہے کیونکہ تصورید کیا جاتا ہے کہ حکومت کو پورے حالات كاعلم موتاب جبكه كما تذرصرف اين علاقے كافيصله كرتا ہے۔

جہاں تک مشرقی پاکستان میں میرے کام کاتعلق ہے میں آخری سکنل سے پہلے سکنل کا مضمون بتا چکا ہوں جو 29 نومبر 1971ء کو دیا گیا اور جس میں یجی خان نے مجھے بقول اس

کے عظیم کارنامہ انجام دینے پر مبار کباد دی تھی اور پھر 13اور 14 دیمبر کی درمیانی شب کے آخری سکنل کامضمون بھی بتاچکا ہوں جس میں یجی خان نے بید خیال ظاہر کیا تھا کہ مزید جنگ جاری رکھنا بے سود ہوگا اور انسانی جانوں کو بچانے کا مشودہ دیتے ہوئے جنگ بندی کے لئے ہر حربہ اختیار کرنے کا تھا۔ ان دو بیغامات کی موجودگی میں اس کا یہ کہنا کہ نیاری لڑسکتا تھا اور وہ محض ڈرگیا' غلط بیانی کے سوا بچھ نہیں۔

اس نے مجھے بزدلی کا طعنہ دیا حالا تکہ میرا فوجی ریکارڈ سب کے سامنے ہے اور میرے پاس
بہادری اور اعلیٰ کارکردگی کے جس قدر تمنے ہیں وہ اس کا شوت ہیں اور مجھے بطور کمانڈر اپنی
تیزی' تندہی اور بہادری کے لئے''ٹائیگر''کہا جاتا تھا۔

برزول کیجی خان خود تھا جومشر تی پاکستان پر فوجی ایکشن کا حکم دینے کے بعد بھی اس حد تک خوفزوہ تھا کہ اس کے کہنے کے مطابق میرا پکشن اس وقت شروع نہ کیا گیا جب تک اس کا طیارہ ا كرا چى تېيىن چېنچ كيا۔ دوسر كافسراس كے كواہ ہول كے كديد مدايت يجيٰ خان نے اس كئے دى تھی کہ فوجی ایکشن کی خبر ملنے پر کہیں بھارتی طیارے اس کے طیارے کا محاصرہ نہ کرلیں 'پھراس کی بہادری اس بات سے واضح تھی کہ میرے سپر دجو کام کیا گیا وہ ہتھیار بند بنگالیوں اور بھارتی فوج سے لڑنا اور مشرقی پاکستان کے کسی علاقے کو بھارت کی دست برد سے بچانا تھا تا کہ وہ اليس علاقے ميں نام نهاد بنگله دليش قائم نه كرستے۔ نكاخان كى طرح ميں مارشل لاء ايمنسٹريٹرنبيس تھا اور نہ سول آبادی ہے میرا کوئی واسطہ تھا'شہریوں کو پکڑنا' قید کرنا' کوڑے لگانا' بھانسی وینا' چھاہیے مارنا مکر فیولگانا امن کمیٹیاں بنانا پولیس کی چوکیاں قائم کرنایا شہری آبادی پرنسی قسم کی کارروائی میرے دائرہ اختیار میں نکھی چنانچے ستبر 1971ء سے پہلے مشرقی یا کستان میں جس قدرظلم ہوا یا جو تباہی اور بربادی ہوئی اس کے ذمہ دار جنزل لیعقوب وغیرہ ہیں یا براہ راست جنزل ٹکا خان یا یکی خان۔ میں نے اپنا کام انجام دیا۔سرحدوں کوسنجالا اور معاملات کو اس حد تک قابومیں کیا کہ سیاس کے لئے فضا بیدا ہوجائے۔اس کے بعد جیسا کہ بار بارتجویز کیا گیا کہ یکی خان کوہم نے دعوت دی کہ وہ خودمشرقی پاکستان آئیں اور سیای صور تحال کوسنجا لنے کی کوشش کریں لیکن ہمارا میہ جیالا صدر اور سپریم کما تڈر فوجی ایکشن کے بعد سقوط ڈھا کہ تک ایک

باربھی مشرقی پاکستان نہیں آیا اور یوں لگتا تھا کہ اس نے اس علاقے کو بکسر فراموش کر دیا۔

مجھی ہم اس کے متعلقہ لوگوں سے بوچھتے تو جواب ملتا کہ وہاں حالات ٹھیک نہیں۔حالار
وہاں ایک برس سے خندقوں میں سونے والے پاکستانی فوجیوں کے لئے بھی خراب تھے۔
اسے ہم سے زیادہ خطرہ تھا اور کیا وہ جوان جومشکل ترین حالات میں سرحدوں کی حفاظت کے لئے اپناخون وے رہے تھے کسی کے بھائی اور کسی کے شوہر نہ تھے۔

یکی خان کے بقول رحیم اور گل حسن دونوں بھٹو کے دوست تنے اور ضرور بھٹو ہی نے ال جنگ نہ کرنے پر اکسایا ہوگا۔ جنگ نہ کرنے پر اکسایا ہوگا۔

سوال یہ بیداہوتا ہے کہ اگراہے بھٹوا تناہی ناپندتھا جتنا کہ وہ بعد میں اپنا ہرالزام اس۔
سرڈال کرمعصوم بنآ رہا تو اس نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ گل حسن اور رحیم بھٹو کے دوست بیا
انہیں کیوں کلیدی حیثیتوں میں فوج پرمسلط کیا' کیوں ان عیوں کوچین بھیجا' کیوں انہیں تبدیا
نہ کیا۔اصول تو یہ تھا کہ جزل حمید جو بری افواج کا کمانڈ رانچیف تھا چین جاتا کیونکہ فضائیہ
کمانڈ رانچیف رحیم بھی چین گیا تھا لیکن کی خان نے گل حسن کورجیم اور بھٹو کے ساتھجین کیوا

یکیٰ خان کے بقول 1965 ، گل جنگ میں چھمب اور جوڑیاں میں اس نے ایڈوانس کیا جوغلط ہے۔ یہ اعز از اختر ملک کو جاتا ہے اور یہ بھی غلط ہے کہ بقول اس کے وہ اکھنور لینے میا اس لئے کامیاب نہ ہوسکا کہ موئیٰ خان نے اس سے کہالا ہور زیادہ ضروری ہے چنانچہ یجئیٰ خاا کو عظمت حیات کا ہریگہ لا ہور بھیجنا پڑا۔ یہ بات ریکارڈ پر موجود ہوگی کہ عظمت حیات کا ہریگہ لا ہور نہیں آیا تھا اور سیالکوٹ بھی دو تین دن بعد بہنچا تھا۔ یجیٰ خان کے پاس اکھنور فتح کرنے وقت بھی تھا اور ذرائع بھی لیکن اہلیت کہال سے آتی

برواز ہے دونوں کی ای ایک جہاں میں کرگس کا جہال اور ہے شاہیں کا جہال اور

یکی خان نے اپنی ذاتی زندگی کے حالات بیان کرتے ہوئے بھی واقعات بدلا .....موصوف کہتے ہیں کہ وہ کوئٹہ سٹاف کالج میں انسٹرکٹر تھے کہ سکھوں نے کالج

لائبرىرى كوآگ لگانے كامنصوبہ بنايا۔ يجيٰ خان صاحب بقول ان كے رائفل لے كر لائبرىرى میں سوگئے اور لائبرىرى كو بيجاليا۔

جس خفس نے لائبریری کا چارج آیا اس کا نام امیر عبداللہ نیازی ہے جواس وقت میجر تھا اور اب آپ کے سامنے ہے اور یہ بات بھی فوجی ریکارڈ میں محفوظ ہوگی کہ ایک ہندوستانی عیسائی وہاں لائبریرین تھا 'چابیاں خود میں نے اس سے حاصل کیں اور یجی خان میجر اشرف علی شاہ اور کیٹی ناسحاق کی موجودگی میں بلوچ رجنٹ کے پھے سپاہیوں کو وہاں متعین کر دیا۔ آپ ہی فیصلہ کیپٹن اسحاق کی موجودگی میں بلوچ رجنٹ کے کھے سپاہیوں کو وہاں متعین کر دیا۔ آپ ہی فیصلہ سے جے کہ بلوچتان میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور بلوچ خود اتنی بہا درقوم ہیں وہاں سکھ کیسے آگ لگا سکتے تھے اور اس علاقے میں ایک آ دھ کے سواشاید ہی کوئی سکھ افسر ہو جوکورس کرنے آیا ہواور شہری آبادی میں سکھوں کا وجود ہی نہ تھا۔

ا پنے بارے میں بہادری کی جو ڈینگیں کی خان نے ماری اس کا ایک بھی ثبوت ریکارڈ پر نہیں۔ انگریز کی جنگ میں موصوف جنگی قیدی بن گئے۔ تشمیر میں میجر بنا کر بھیجے گئے تو وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔

غفارمہدی نے بہ واقعہ کھا ہے کہ موصوف شراب پی کرخوا تین کی ہے حرمتی کے لئے کسی جوڑیاں اخر میں گھس گئے سے اور بمشکل ان کی جان بچائی گئی۔1965ء کی جنگ میں چھب جوڑیاں اخر ملک اور بحیٰ خان کو بھیجا گیا تو اکھنور نہ لے سکا بعد میں دعویٰ کیا کہ ان سے فوج والیس منگوا کی گئی جو حقیقت کے خلاف ہے حالانکہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہندوایمونیشن جلا کر والیس جارہ ہے مشرتی پاکتان میں ایکشن کے بعد بھول کر بھی ادھرکا رخ نہیں کیا۔ سقوط فرھا کہ پراعلان کیا کہ مغربی پاکتان میں الزائی جاری رکھیں گاوراس وقت یہ نہیں کہا کہ وہاں فرھا کہ پراعلان کیا کہ مغربی پاکتان میں الزائی جاری رکھیں گاوراس وقت یہ نہیں کہا کہ وہاں نیازی نے میری بات نہیں مانی بلکہ یہ کہا کہ مقامی کمانڈروں کے مجھوتے کے تحت ہتھیار ڈال دینے میں مرگ ہیں جنگ بند کرنے کا اعلان کردیا گیا حالانکہ یہاں سے پوری توت کے ساتھ حملہ کیا جا تا تو مشرتی پنجاب پر قبضہ کیا جا اعلان کردیا گیا حالانکہ یہاں سے پوری توت کے ساتھ حملہ کیا جا تا تو مشرتی پنجاب پر قبضہ کیا جا ساتھ ملہ کیا جا تا تو مشرتی پنجاب پر قبضہ کیا جا سکتا تھا مگر ڈویژن جہاں پڑا تھا وہیں تھم کا انتظار کرتا رہا اور یکی خان صاحب نشے میں ڈو بے سکتا تھا مگر ڈویژن جہاں پڑا تھا وہیں تھم کا انتظار کرتا رہا اور یکی خان صاحب نشے میں ڈو بے سکتا تھا گر ڈویژن جہاں پڑا تھا وہیں تھم کا انتظار کرتا رہا اور یکی خان صاحب نشے میں ڈو بے سکتا تھا کہ مغربی پاکتان کی طرف سے رہے۔ مشرتی پاکتان میں شکست کا ایک ہی جواب ہوسکتا تھا کہ مغربی پاکتان کی طرف سے

پاکتان کی فتح لیکن یہاں کیا ڈرامہ ہوا کہ 3 دیمبر کو ہوائی حملے سے رات کے وقت آغاز کیا گیا اور منج تک بری فوج کے آرمر ڈکورانظار ہی کرتے رہے حالانکہ اس ہوائی حملے کی آٹر میں انہیں آگے بڑھنا چاہئے تھا' ایک بارادھورا سا ہوائی حملہ کر کے گویا بھارت کو گرین سکتل دے دیا گیا کہ پاکتان نے اعلان جنگ کر دیا' اب آپ ڈھا کہ اور چٹاگا تگ پر تھٹم کھلا بمباری کر سکتے ہیں اور ہم مزید آگے نہیں آئیں گے۔

مغربی محاذیر ہمارامنصوبہ یہ ہوتاتھا کہ مشرق کا دفاع مغرب ہے ہوگا لیعنی مشرق میں تھوڑی سی فوج ہوگی جو دفاعی لڑائی لڑے گی باتی سب کچھ مغرب میں ہوگا جہاں سے بھر پور حملہ کیا جائے گا اور ہم بھارت کے علاقے میں دور تک گھس جائیں گے اس سے دو با تیں ہوتیں:

ہے مشرقی یا کتان سے بھارت کوفو جیس ہٹا نا پڑتیں۔

ملا سیز فائر کے دفت جوعلاقہ اس نے مشرق میں جیتا تھااسے مغرب میں اپنے علاقے سے مدلنا مڑتا۔

مشرقی پاکستان میں بھارتیوں کی 12 ڈویژن کی نفری کے لگ بھگ فوج 200 کے قریب ہوائی جہاز' 6رجنٹ کے لگ بھگ نوج 1200 بیلی کاپٹر نصف سے زائد نیوی مع ایئر کرافٹ کیریروکرم ہمارے فلاف برسر پیکار تھے۔مغربی پاکستان میں ہماری اوران کی برابری تھی بلکہ ٹینکوں میں ہمارے پاس زیادہ قوت تھی۔

اسلام کی تاریخ میں بہلاموقع تھا کہ ہماری اور دشمن کی برابری تھی ورشاس سے بہلے ہمیشہ وشمن ہم سے بئی گنا زیاد و ہموتا تھا مثلاً مشرقی یا کستان میں ایک مقابلے میں ہیں کی تعداد ہمارے فلاف تھی اور عوام بھی ہمارے حق میں نہیں تھے۔

عربی پاکستان میں کوئی اور جرنیل ہوتا تو بھارت کا سینہ چھلنی کر دیتا' وہ اس قابل یقینا تھا اس کے پیچھے اس خطرہ تھا نہ دائیں یا بائیں سے عوام اس کے پیچھے کھڑے بیاں ذرائع تھے اس کونہ پیچھے سے خطرہ تھا نہ دائیں یا بائیں سے عوام اس کے پیچھے کھڑے تھے اور ملک کے عقب میں اسلامی مما لک تھے جہاں سے راستہ کھلاتھا' درجنوں جرنیل' ایئر مارشل' ایڈمرل' تمام فیکٹریاں' ساری سپلائی یہاںتھی' کمل تیاری بھی تھی فوجیں اپنے مقررہ علاقوں میں موجود تھیں اور چھ کمانڈر تجربہ کار اور اہل تھے' کی تھی تو صرف ایسے قائد اعلیٰ کی جس علاقوں میں موجود تھیں اور چھ کمانڈر تجربہ کار اور اہل تھے' کی تھی تو صرف ایسے قائد اعلیٰ کی جس

میں ہمت وجرات بہادری اور حب الوطنی ہو۔کاش اس وقت یجی کی بجائے کوئی دوسرا سپریم کمانڈر ہوتاتو آج برصغیر کانقشہ اور تاریخ مخلف ہوتی مصدیوں کے بعد ایسا موقع نصیب ہوا تھا جو یجیٰ خان کی نااہلی کے باعث ضائع ہوگیا۔

یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ یہاں لاہور اور دوسرے شہروں پر بھارتی طیارے دندناتے
پرتے تھے اورکوئی انہیں پکڑنے والا نہ تھا۔الٹا پاکستانی عوام کو یہ تاثر دیا گیا تھا کہ ہمارے پاس
ایسے جہاز نہیں جو بھارتی جہازوں کا مقابلہ کر مکیس۔ یہ سراسر جھوٹ ہے اور ایسا پرا پیگنڈ امحض
اس لئے کیا گیا کہ پاکستانی قوم مایوس ہوکر شکست کے لئے ذہنی طور پر تیار ہوجائے۔

اس سے بہتر ہے کہ شیروں کی فوج پر بھیٹر ہر براہ بن جائے ۔ حقیقت یہ ہے کہ بھاری فوج شیروں

اس سے بہتر ہے کہ شیروں کی فوج پر بھیٹر سر براہ بن جائے ۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری فوج شیروں

می کی تھی لیکن یہاں اس کا سپر یم کمانڈ رایک بھیٹر تھا اور اس کے ساتھ شامل چالیس چوروں کا ٹولہ
جو جنگ کر تانہیں چاہتا تھا بلکہ شرقی پاکستان کوالگ کر کے مغربی پاکستان میں اپنی مطلق العنان
حکومت بنانے کے خواب و کیے رہا تھا اور یہ ساری منصوبہ بندی ای گئے گئی تھی۔

اس سے بڑاستم اور کیا ہوسکتا ہے کہ مغربی سرحد پرحملہ بھی ہم نے کیا اور دس دن بعد ہمارے ہی 5 ہزار مربع میل بھارت کے قبضے میں چلے گئے۔ کیا فوج کی تاریخ میں بھی ایسا بھی ہوا ہے کہ حملہ آ درعلاقہ لینے کے بجائے ہاتھ سے دے دے۔

پھریہ کہ فوجی علاقے ہے سول آبادی غلہ اور مویشیوں کا انخلاکیوں نہ کیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلاکہ پھر کیہ کیے گئے۔ کیا منصوبہ بندی کرنے والے اندھے تھے کہ انہیں لڑائی کے علاقے ہے سول آبادی کو نکا لندھے تھے کہ انہیں لڑائی کے علاقے سے سول آبادی کو نکا لئے کا بھی خیال نہ رہایا یہ پاکستانی قوم کوذلیل ورسوا اور بھارت کی برتری کا احساس ولانے کا بھی خیال نہ رہایا یہ پاکستانی قوم کوذلیل ورسوا اور بھارت کی برتری کا احساس ولانے کا بھی خیال نہ وہ مشرقی پاکستان کی شکست کو ذبنی طور پر قبول کر کے بھارت کے مقابلے کا خیال دل سے ترک کر دیں اور اپنے علاقے کو بچانے اور 5 ہزار مربع میل واپس لینے کو بی آئندہ حکومت کا کارنا مہ بجھیں۔

بھارتی ندصرف مکان اینٹین ٹل ٹیوب ویل اور ملبہ لے گئے بلکہ کھڑی فصلیں کاٹ لی مجمد

سنیں کتنی عورتیں ہے آبرہ ہوئیں' کتنے گھرانے لئے۔کیا بیسب یجیٰ خان کی ذمہ داری تھی مگر اسے شراب وشاب سے فرصت ملتی تو وہ ادھر خیال کرتا۔

میں نے تھلم کھلا کہا تھا کہ مغرب میں حملہ نہ کرتا تا کہ اعلان جنگ نہ ہواور میں یہاں دفاع کرسکوں لیکن سے حملہ کیا گیا اور وہ بھی ادھورا تا کہ مجھ پر بھارتی فوج بھر پوراور فضائی حملہ کر کے مجھے کمل بے دست و پاکر سکے اگر یہاں حملہ نہ ہوتا تو میں طویل عرصے تک بھارتی فوج کوروک سکتا تھا لیکن اعلان جنگ کے بغیر بھارتی فوج مجھ پر بھر پور فضائی حملہ نہ کر سکتی تھی 'پھر اگر حملہ کیا تو مشرتی پنجاب پر قبضہ کیا جا تا۔ کیا میں اے محض نالائقی سمجھوں یا گہری سازش جس کے گیا تو مشرتی پنجاب پر قبضہ کیا جا تا۔ کیا میں اے محض نالائقی سمجھوں یا گہری سازش جس کے تحت مجھے مشرقی پاکستان میں بھارت کے سامنے ڈالا گیا اور مغربی پاکستان کے عوام کو بہتا تر دیا گیا کہ شکست ان کا مقدر ہے لہذا بنگلہ دیش کی علیحہ گی اور بھارت کی بالا دستی قبول کے بغیر کوئی حارہ بھی ا

پھراس حملے کا وقت بھی ویکھئے۔ بیہ حملہ 21 نومبر کو کیوں نہ کیا گیا جب بھارت نے مشرقی پاکستان پر حملہ کیا تھا ، دو ہفتے تک انظار کیوں کیا گیا؟ کیا اس کے کہ ہم نے مشرقی پاکستان پر حملہ کیا تھا جس کا ثبوت خود 29 نومبر کو بچنی خان کا سکنل ہے جس میں ہمارے موثر دفاع کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ کیا ایسے مرسطے پر جب ہم دفاع کر بچے تھے اور بھارت کو اس حملہ کی خواج میں ادا کرنا پر ورای تھی مغربی پاکستان کی سرحدوں سے حملہ پاکستانی توم کے خلاف سازش نہیں تھی۔

3 وسمبر کو جب بیر جملہ ہوا تو بھارت کو مشرقی پاکستان میں کوئی خاطر خواہ کامیا بی نہ ہوئی تھی 'پھر کیا ضرورت تھی اس حملے کی اور اگر کیا گیا تھا تو پھر بھارت میں ہر قیمت پر دورتک گھس جاتے۔

یہ کیا ہوا کہ آپ اپنا بھی 5 ہزار مربع میل علاقہ ہاتھ سے دے بیٹھے اور فوج کے متعدد ڈویژنوں کو آئے بڑھنے سے دوکا گیا۔

یکی خان کو میر بھی معلوم ہے کہ 21 نومبر کو بھارت نے مشرقی پاکستان پر جملہ کیا تھا پھر انہوں نے اقوام متحدہ میں کیوں شکایت نہ کی۔ کیا مشرقی پاکستان پاکستان کا حصہ نہیں تھا۔ کیا بیمشرقی پاکستان سے خلاف سازش نہیں تھی۔ ہمارے ساتھ بیظم پاکستان کے خلاف سازش نہیں تھی۔ ہمارے ساتھ بیظم

نہیں تو اور کیا تھا۔ فوج کوذلیل کرنے کا پیطریقہ کیا کی خان کے سوائسی اور کی ذمہ داری ہے؟

ریس کس کو بتاؤں سٹمگر تیری خاطر

ریس کس کی تابی میں تیراہاتھ نہیں ہے

اوپر میں نے بید کہا کہ بیخی خان کا دعویٰ تھا کہ وہ اقتدار میں ہوتا تو مجھی بنگلہ دلیش کوتتلیم نہ کرتا۔ میں بار بار پوچھتا ہوں کہ مشرقی پاکستان میں بیخیٰ نے جنگ کیوں بند کی بہاں انہیں لڑنے میں کیامشکل در پیش تھی؟

یادر ہے کہ اس وقت کی خان فوج میں کمانڈرانچیف تھادراس نے خود شلیم کیا کہ بھٹواس کے پاس آیا اور ابوب خان اور موئ خان کو گالیاں دیں اور اسے تجویز دی کہ وہ فوج سنجالے اور بھٹو سیاس شعبہ سنجالے گا اور دونوں ملک کو چلائیں گے۔ کیا یہی حب الوطنی ہے جس کا یجی خان نے ڈھنڈورا پیٹا کہ اس وقت کی حکومت میں ڈپٹی کمانڈرانچیف ہوتے ہوئے بھی وہ ایک معزول شدہ سول وزیر ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ سازشیں کرتا صدر مملکت اور کمانڈرانچیف کے خلاف گالیاں سنتا اور مکلی اقتدار پر قبضہ کرنے کی تجاویز سن کر بھی نہ ان پر اعتراض کرتا اور نہ حکومت سے شکایت کرتا۔ بطور فوجی افسراس کا فرض تھا کہ کمانڈرانچیف کو یہ سب بتائے ورنہ اس کا کور رہ مارشل ہوسکتا تھا۔

یکی خان کے بقول مشرقی پاکستان میں ملٹری ایکشن بھٹو نے تجویز کیا' نیب پر پابندی بھٹو نے لگوائی' قو می آمبلی کا اجلاس بھٹو نے ملتوی کرایا' چین سے واپسی بر غلط سلط اطلاعات بھٹو نے دیں' گل حسن اور رحیم کومغربی محاذ پر جنگ نہ کرنے کا مشورہ بھٹو نے دیا' پولینڈ کی قرارداد بھٹو نے کییٰ خان کو بھیجی تک نہیں۔ غرض بیارے کام بقول کی خان کے بھٹو نے اس سے کرائے۔ سوال بیر ہے کہ کیا کی خان بھٹو کا ملازم تھا' کیا بھٹو صدر یا مارشل لاء ایڈ منسٹر یٹرتھا' کیا بھٹو فوج کا سپریم کمانڈ رتھا۔ پھر کیا وجبھی کہ بیکیٰ خان اس کی ہر بات مانتار ہا اور ملک تاہ ہوتار ہا اور وہ بھٹو کی ہر تجویز قبول کرتا رہا۔ یکیٰ شکایت کرتا یا کہ بھٹو نے بار باراسے دھوکہ دیا اور فلال فلال کام غلط کرائے مگرخود ہی اسے چین اور بعد میں سلامتی کونسل میں بھیجا تھا لیکن آخر میں یہی فلال کام غلط کرائے مگرخود ہی اسے چین اور بعد میں سلامتی کونسل میں بھیجا تھا لیکن آخر میں یہی خود ہی کہتا ہے کہ''میں کیکیٰ خان بھٹوکوصدر بھی بنا تا ہے اور چیف مارشل لاء ایڈ منسٹریٹر بھی' پھرخود ہی کہتا ہے کہ'' میں

نے بھٹو سے کہا تھا کہ کیوں میرے فارن آفس میں مداخلت کرتا ہے بیٹھے اس ملک کا انچارج تو نہیں بنایا 'انچارج تو میں خود ہوں اور خود ہی فارن منسٹر ہوں۔''

اس سے بڑی نااہلیٰ غیر ذمہ داری اور وطن فروشی اور کیا ہوسکتی ہے کہ بجیٰ نے بڑی سادگی سے یہ کہا ہے کہ بجھے تو پولینڈی قرار داد کاعلم ہی نہیں تھا حالا نکہ ساری و نیا کے ریڈیو چیخ چیخ کریہ قرار داد کامنی قرار داد کامنی سنتانہیں تھا اور اس نے بچھے قرار داد کامنی نہیں بھیجا۔

سوال میہ ہے کہ کیا ہے بات من کریجی خان کو ہری الذمه قرار دیا جاسکتا ہے۔ صدر وہ تھا 'جیف مارشل لاء ایڈ منسٹریٹر وہ اور وزیر خارجہ بھی وہ'اگر بھٹواس کی بات نہیں مان رہا تھا تو وہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائند ہے کو اس کی جگہ کام کرنے کا حکم نہیں دے سکتا تھا؟ اور کیا اس قرار داد کا منتن واقعی پاکستان کے صدر کو کہیں سے نہل سکتا تھا۔

تعجب ہے کہ یکی خان نے اس قدر ڈھٹائی سے واقعات کو بدلا۔بات سیدھی ہے کہ یکی خان بھٹو کی تھیجت ضرور مانتا تھالیکن یقینا بھٹو نے اس کی قیت اوا کتھی شراب و شباب اور شکار کی شکل میں۔صدر مملکت کوشکار کھلانے پر تمیں جالیس ہزار رویے خرج ہوتے ہیں اور بھٹو آئے دن لاڑ کانے میں یہ ڈرامہ رجاتا تھا۔ جانوروں کاشکار بھی اور ہرقتم کا شکار بھی اور ساتھ میں صدارت کی بحالی کا دعدہ بھی لیتا تھا۔

یکی خان کی ابنی ذہنیت اس واقعہ سے ظاہر ہوتی ہے جس میں وہ بتا تا ہے کہ ایک روز وہ سکندر مرزا کے دفتر میں جیٹا تھا جوان دنوں پاکستان کے صدر تھے۔اس نے سکندر مرزا کی دراز کھولی اور اس کی پرائیویٹ چٹھیاں نکالیں۔ان میں ایک چٹھی بھٹو کی تھی جو بقول یکی خان بھٹو نے اپنے بینڈ را کنگ میں سکندر مرزا کو کھی تھی اور اسے قائدا عظم سے بڑالیڈر قرار دیا تھا'اگریہ واقعہ بچ ہے تو بچی خان سے بڑا غیر ذمہ دار اور نااہل کوئی نہیں ہوسکتا جو پاکستان کے صدر کے دفتر میں جاتا ہے اور اس کی دراز کھول کر اس کی پرائیویٹ چٹھیاں پڑھتا ہے جبکہ حقیقت اس خط کا عکس قرطا س ابیض میں شائع کیا تھا اور یہ خط کے برعکس ہے کیونکہ حکومت پاکستان نے اس خط کا عکس قرطا س ابیض میں شائع کیا تھا اور یہ خط ٹائپ میں ہے کہ بھٹو نے اپنی ہینڈ رائنگ میں خط لکھا۔ ظاہر ہے کہ ٹائپ میں ہے جبکہ یکی خان کا دعوی ہے کہ بھٹو نے اپنی ہینڈ رائنگ میں خط لکھا۔ ظاہر ہے کہ

یکی خان نے کہیں ہے اس خط پر تنجرہ سن لیا اور بیساری داستان وضع کرلی۔ پاکستان کے صدر کی میز کی درازیں ہر آنے جانے والے فوجی یا سول افسروں کے لئے کھلی نہیں ہوتیں اور بیہ دراز ویسے بھی اس طرف ہوتی ہے جس طرف صدر بیٹھتا ہے نہ کہ اس طرف جدهر ملا قاتیوں کی کرسیاں ہوتی ہیں۔

یہاں بیسوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ بجی خان اس وقت کس عہدے پر تھا' شاید وہ ہر گیڈیر تھا۔ کیا ہر گیڈیر معلوم تھا۔ کیا ہر گیڈیر محمد مملکت کی درازیں کھول کر برائیویٹ خط کھول سکتا ہے اگر بجی خان کومعلوم ہوتا کہ بید خط حجیب جائے گاتو یہ بیان بھی نہ دیتا۔ اس طرح بجی خان بھی ہتھیار ڈالنے کی بحث نہ جھیٹرتا' اگر ڈاکٹر مالک زندہ ہوتے۔

چین کے دورے کے بارے میں کی خان نے کہا کہ میں نے وفد کی تفصیلی رپورٹ نہیں پڑھی صرف سمری دیکھی تھی رپورٹ فارن آفس میں ہوگی۔اس سے بڑی غیر ذمہ داری فرض ناشناسی اور حافت کیا ہو سکتی ہے کہ اس قدرا ہم مسکلے پراتنے نازک حالات میں جو وفد چین بھیجا گیااس کی رپورٹ بحیٰ خان نے ملاحظہ تک نہیں کی حالانکہ رپورٹ صدر مملکت سپریم کما تڈراور وزیر خارجہ تینوں حیثیتوں میں بحیٰ خان کوخود پڑھنی چاہئے تھی اور تینوں اداروں کے پرسل سٹاف کی طرف سے بھیناس کے پاس آئی ہوگی مگراسے اپنے مشاغل سے فرصت نہ ہوتو کوئی کیا کر سکا تھا

یکی خان نے بھٹوکوسلامتی کونسل میں بھیجا ضرورلیکن اپنے انٹرویو میں بینہیں بتایا کہ اسے کیا ٹاسک و ہے کر بھیجا گیا اور 21 نومبر کو جملے کے 20 ون بعد کیوں پاکستان سے بھیجا۔ پہلے کیا سوچتا رہا اور اس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ اگر وہ جھ سے یعنی نیازی سے بیتو قع رکھتا تھا کہ میں بتھیار نہ ڈالوں تو مجھے اس کا تھم کیوں نہیں دیا گیا' نیز یہ کہ اگر میں نے اس کی تھم عدولی کی تو فوری طور پر مجھے معزول کر کے کمان جزل جمشید کے سپردکیوں نہ کی جو میرے ساتھ مشرقی پاکستان میں موجود تھے اور میرے نمبر 2 تھے۔ کیئی خان آخر مجھ سے کیا جا ہتا تھا حالانکہ وہ خود مانتا ہے کہ لڑنا ممکن نہیں تھا۔ مغربی پاکستان میں جنگ سارے وسائل کے باوجود اس نے بندکی بلکہ پورا ملک گواہ ہے کہ سرے سے لڑی ہی نہیں' اس صورت میں میر نے لئے اس کے سواکیا بلکہ پورا ملک گواہ ہے کہ سرے سے لڑی ہی نہیں' اس صورت میں میر نے لئے اس کے سواکیا

# شكست تاريخ كاتنازع تفا؟

سقوط ڈھا کہ کے بعد ملک اور قوم کی گردن ایسے سیاستدان کے ہاتھ میں آگئی جو قومی وقار انہا ہے واقی اقتدار کی وقار کی وقار کی وقار کی وقار کی وقار کی فاطرائے و نینا تھا' اسے سب سے زیادہ خطرہ فوج کا تھا کہ یہی ایک قوت ہے جو قومی وقار کی خاطرائے واقی اقتدار سے محروم کر سکتی ہے، لہٰذا اس نے پہلی مہم فوج کو قوم کی نظروں میں گرانے کے لئے چلائی۔ اس کے لئے اس مہم کی کامیابی آسان تھی کیونکہ ملک توڑا جا چکا تھا اور اس کے نتیج میں آدھی فوج دشمن کی قید میں بھجوا دی گئی تھی۔ اس اقتدار پرست حکمران کی تا تھا اور اس کے نتیج میں آدھی فوج دشمن کی قید میں بھجوا دی گئی تھی۔ اس اقتدار پرست حکمران کے لئے یہ نادر موقع تھا کہ اپنی اس فوج پر جس نے ہر میدان میں شجاعت اور فنی قابلیت کی نئی روایت قائم کی تھی کہا ہوگا ج

اخباروں میں ریڈ بواورٹی وی پرفوج کو بلیک آؤٹ کردیا گیا'اس کے علاوہ بعض اخباروں اور ایک دورسالوں میں ایسے فوجی افسروں سے سقوط ڈھا کہ پرمضمون لکھوائے گئے جو گھرول میں بیٹھے پنشن کھا رہے تھے اور جنہوں نے صرف چاند ماری کے بٹ پررائفلیں فائر ہوتی بھی ویکسی تعیین' ایسے جرنیلوں سے کتابیں لکھوائی گئیں جو مشرقی پاکستان تو بہت دورتھا' مغربی محاذ پر بھی نہیں لڑے تھے گر میری زبان پر قواعد وضوابط کا تالا لگا ہوا تھا۔ان فوجی افسروں کو نہ جنگی امورکی سوجھ ہو جھتھی، نہ انہیں مشرقی پاکستان کی جنگ کے حقائق کا علم تھا۔ان نام نہاد جنگی میصروں کی اصلیت کم پیوٹر جیسی تھی جس جی جو معلومات ڈالودہ انہی کے مطابق جواب دیتا تھا۔

چارہ تھا کہ میں اس کے آخری احکام کے مطابق ہر قیمت پر نوجیوں اور سول افروں کے ساتھ ساتھ محب وطن پاکستانیوں کی عورتوں کی عصمت اور بچوں کی جان بچانی اور بندیاتی کوشش کروں۔ میں نے ایک علم عدولی ضرور کی کہ بعض مشوروں کے باوجود جو شاید بیجانی اور بندیاتی کیفیت میں دینے گئے تھے چندا کیک چیزوں کو میں نے برباد نہ کیا کیونکہ اس طرح بہ شارشہری آبادی جو مسلمان تھی بلاوجہ موت کے منہ میں دھیل دی جاتی اور بے پناہ جانی و مالی نقصان ہوتا۔ میں یقین سے کہ سکتا ہوں کداگر آئی بنگالی مسلمان بھارت سے مابوس ہوکر دوبارہ پاکستان کی طرف دوتی کا ہاتھ بڑھار ہے ہیں تو وہ ان نقصانات کے بعد بھی پاکستان کو اپنا دوست سمجھ کر اس کی طرف اس قد رجلدی نہلوٹ سکتے اور اس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ غیر ملکی پرابیگنڈ سے کے برعکس افواج پاکستان کا کردار کتنا اچھار ہا ہے کہ 25 مارج سے میں پاکستانی فوج لڑی بھی گر سول ابولی نہ کی اور وہاں سے اس طرح کو نے کہ آئی ہم سے لڑنے بعد جس سے ساتھ کی فتم کی برسلوکی نہ کی اور وہاں سے اس طرح کے بیٹ کو کے کہ آئی ہم سے لڑنے ابولی نہ کی اور وہاں سے اس طرح کے کہ آئی ہم سے لڑنے ابولی نہ کی اور وہاں سے اس طرح کے کہ آئی ہم سے لڑنے والے ہماری طرف دوتی کا ہاتھ بڑھا ہے ہیں۔

ہم صرف ہتھیار بندلوگوں سے لڑتے تھے باقیوں کی پوری دیا ٹنداری سے تفاظت کرتے تھے۔ میں نے مشرقی باکتان کواپنا ملک سمجھ کرجنگ کی ڈنمن سمجھ کر بربادنہیں کیا۔

اگر چہمسٹر بھٹونے باکستانی عوام کی آئے تھوں میں دھول جھو کئنے کے لئے جود الرحمٰن کمیش بھایا تھالیکن ایک تو اس کمیشن کا دائرہ کارصرف فوجی شکست تھا جبکہ مشرقی پاکستان کی شکست سیاسی تھی و دسرے اس کمیشن کے نتائج مرتب کرانے میں بھی بھٹونے بقینا انتخابات کی طرح دھاندلیاں کی ہوں گی۔

اس حکمران نے ان انسانی کمپیوٹروں میں اپنے مفادات اور عزائم کے مطابق معلومات اور مواد ڈالا۔ انہوں نے اس کی منشا کے مطابق مضامین اور کتابیں لکھ ڈالیں اور اس حکمران کے حاشیہ برداروں نے انہیں حوالے اور سند کے طور پراستعال کرنا شروع کر دیا' مقصد صرف یہ تھا کہ صرف مجھے نہیں بلکہ پوری فوج کوقوم کی نظروں میں ذلیل اور رسوا کر دیا جائے۔ ہمارے ازلی وشمن کے بیسنہری موقع تھا۔ اس نے حکمران ٹولے کی مہم کو اپنے ایجنٹوں کے ذریعے آسان کر دیا اور پراستان کی دفاعی مشینری کو اپنی مرضی کے مطابق کم وہ بنانے کی کوششیں شروع کر دیں۔

اس وقت کے حکمران ٹو لے کو دو ہولتیں حاصل تھیں۔ ایک یہ کہ قوم سرایا سوالیہ نشان بن گئی میں برکسی کی زبان پر بھی ایک سوال تھا کہ اس شکست کے اسباب کیا ہیں اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور دوسری ہے کہ قوم کی غالب اکثریت کوری سلیٹ کی طرح ان پڑھ ہے اور جولوگ تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں وہ حقیقت بہند کم اور جذبات برست زیادہ ہیں۔ اس فریب خوردہ مخلوق کو جہاں سے کوئی آواز سائی دی اس نے تی جان کی مگر وہ یہ جان نہ کی کہ یہ ایک طرف کی آواز ہواور وہ اس کی کہ یہ ایک طرف کی آواز ہواور دوسری طرف کی آواز جام کردی گئی ہے۔ پاکستان کے اقتد ار پرست حکم انوں کو ہمیشہ یہ ہولت دوسری طرف کی آواز جام کردی گئی ہے۔ پاکستان کے اقتد ار پرست حکم انوں کو ہمیشہ یہ ہولت دوسری طرف کی آواز جام کردی گئی ہوئی وقار اور حقائق پر الفاظ کا سیاہ پردہ ڈالنا اور جھوٹ کو خاطر تو تی وقار اور حقائق پر الفاظ کا سیاہ پردہ ڈالنا اور جھوٹ کو کئی کہ دمات حاصل کر لیں انہیں عہدوں اور نفذی کی صورت میں انعام و آگرام سے نواز ااور تی پر مدمات حاصل کر لیں انہیں عہدوں اور نفذی کی صورت میں انعام و آگرام سے نواز ااور تی پر دورغ کے بردے بڑنے گئی۔

اب چونکہ ملک کی باگ ڈوراس فوج کے ہاتھ میں ہے جے ذکیل ورسوا کیا گیا تھا اس لئے یہ تو تع رکھی جاسکتی ہے کہ انکوائری ہوگی جس میں صرف یہ چھان بین نہیں ہوگی کہ 1971ء کی شکست کی ذمہ دار فوج تھی یا نہیں بلکہ یہ تحقیقات بھی کی جائے گی کہ اس وقت کی سیاست اور سیاستدان فوج کی دونوں محاذوں کی کارکردگی پر کس طرح اثر انداز ہوئے۔ میرے جرنیل بھائی اچھی طرح جانتے ہیں کہ فوج برسرا قد ارسیاستدانوں کا ہتھیار کہلاتی ہے جے اس وقت استعال کیا جاتا ہے جب دشمن کے ساتھ جو خانہ جنگی کے لئے

زمین ہموار کر رہا ہو پرامن مذاکرت ناکام ہو جاتے ہیں۔ نوج کو آخری حربے کے طور پر استعال کیا جاتا ہے اپنی حکومت جو ہر پہلو سے سیاسی ہوتی ہے جنگ کے کسی بھی مرحلے میں ہ محسوس کرے کہ فوجی حربہ نیام میں واپس آ جانا جا ہے تو فائر بندی کردی جاتی ہے۔

گذشته بی برسوں کے حالات اور احوال وکو اکف پرنظرر کھنے والے بے جرنہیں کہ ہم نے جتنی بھی جنگیں لڑیں وہ ہماری سیاست کی نظر ہو گئیں۔ ہمارا کوئی حکمران بیرونی و باؤ سے گھبرا کر گھنے فیک گیا اور کسی نے اپنے اقتدار کو خطرے میں محسوس کیا اور کوئی '' پاک فوج زندہ باڈ' کے نعرے سے گھبرا گیا کہ بیتو ایک اور طاقت ابھر رہی ہے۔ میں ہرایک جنگ کا تجزیہ بیس کروں گا' مجھے بیہ کہنا ہے کہ فوجی حکومت ان حقائق اور اسباب کوسا منے لائے کہ اس وقت کے سیاستدانوں نے فوجی ہتھیار کو کیوں استعال کیا اور اس کے استعال میں کیا کیا غلطیاں کیس اس انکوائری میں ان سیاس لیڈروں کو بے نقاب کیا جائے جوادھر سے در پردہ مشرقی پاکستان جائے در ہواور مجیب کو شہد دے کراس کے ہاتھ مضبوط کرتے رہے۔

میں یہ کہدرہاتھا کہ پاک افواج کو ذکیل و رسوا کرنے کا ناپاک مقصد ذہن میں رکھ کر میرے خلاف میرے خلاف میرے خلاف کی اور میری آ واز جام کردی گئی۔ جب میں بھارتی قید سے واپس آیا تو مجھے میرے دوست کہنے گئے کہ میں سقوط ڈھا کہ کے اصل اسباب پریس کو دے دول پھر میرے خلاف مضامین اور کتابیں لکھی اور لکھوائی جانے لگئیں۔ یہ پڑھ کر بعض ایڈ پیڑ اور رائٹر میرے پاس آنے گئے انہوں نے بھی یہی سوال بوچھا کہ بیں خاموش کیوں ہوں۔ سب نے فردا فردا مجھے اکسایا کہ میں بھی ایک کتاب لکھوں لیکن میں خاموش کیوں ہوں۔ سب نے فردا فردا مجھے اکسایا کہ میں بھی ایک کتاب لکھوں لیکن میں خاموش رہا۔

جوصحافی میرے پاس آتے رہان کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ان میں سے بعض جنگی امور کو سیحضے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے اور ان میں ایسے بھی تھے جن کے سامنے صرف کار و بار تھا۔ میر ی کھی ہوئی کتاب ہاتھوں ہاتھ بک سکتی تھی اور چھا ہے والوں کوخوب پیبید دے سکتی تھی' اس کے علاوہ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ میں جوحقائق سنانا چاہتا ہوں اور جوقوم کو سنانے ضروری ہیں وہ یہ لوگ شائع کرنے کی جرات نہیں کریں گے۔

پھر وہ حکمران جیل میں بند ہوگیا جس کی حکمرانی میں فوج کے حق میں بات کرنے والے کو سُولی پر کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ میں اب بات کرسکتا تھا۔ میں نے اس وقت اللہ کاشکر ادا کیا جب جزل ضیا بحق نے میری زبان بندی ختم کر کے حمان ختم کردی۔اب میں اپنے خلاف جو پچھ لکھا گیا حمال ضیا بحق نے میری زبان بندی ختم کر کے حمان ختم کردی۔اب میں اپنے خلاف جو پچھ لکھا گیا تھا اس کا جواب دے سکتا تھا۔ا بتقابات کے دوران میں نے چند مقامات پر تقریریں کی تھیں۔ سننے والے سمجھے کہ میں نے سب پچھ کہدیا ہے گرمیں نے جو پچھ کہاوہ اس کا دس فیصد بھی نہیں جو میں کہنا جا بتا تھا۔

اب بھی میں وہ باتیں نہیں کہوں گا جس کی قوم منتظر ہے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں لیفٹینٹ کیوں خاموش ہوں۔ اس کا جواب ان تھوڑے سے الفاظ میں دے سکتا ہوں کہ میں لیفٹینٹ جزل تھا، میں اب بھی لیفٹینٹ جزل ہوں۔ جھے قومی وقار ذاتی وقار سے زیادہ عزیز ہے اگر میں اپنے عہد اور قومی دقار کوالگ رکھ دوں تو میں طعنے کا جواب طعنے سے اور گالی میں اپنے عہد اور گالی حدے سکتا ہوں۔ میں اکی پر دکی اور نہلے پر دہلہ بارسکتا ہوں۔ میر حظاف جوجھوٹی اور گھنادنی باتیں تھی اس سکتا ہوں۔ میں ان مصنفین کی اصلیت کو بھی بے نقاب کر سکتا ہوں جنہوں نے کتابوں اور سکتا ہوں۔ میں ان مصنفین کی اصلیت کو بھی ہے نقاب کر سکتا ہوں جنہوں نے کتابوں اور سفنا مین پر میری شخصیت پر سیا ہی ملئے کی کوشش کی اور کر رہے ہیں۔

انہوں نے جھے ناالی اور ہزول جزل کہا'' جزل نیازی کی راتیں' کے عوان کے تحت مجھے راجہ اندر بنایا۔ مجھے شرائی کہا اور عیاش کہا اور اس سے بھی گھٹیا اور بھش ہاتیں چھا ہیں اور چھوائی گئیں جبکہ بات جنگ سقوط و ماک مغربی پاکستان میں فائر بندی اور ان کے سیاس اور فوجی بہلوؤں کی ہونی چا ہے تھی۔ میر ے خلاف جو کتا ہیں کھی گئی ہیں آئیس پڑھنے والے صرف مجھے برا بھلائیس کتے بلکہ یہ دائے دیتے ہیں کہ جس قوم کے فلکاراتی بزی شکست کے بعد ایسی گھٹیا اور اخلاق سوز با تیں گلھ کو شرم الک جو پہلے ہی پاکستان کے دشروں ہیں اور جنہوں ہوئی ہو وہ غیر ممالک جو پہلے ہی پاکستان کے دشمن ہیں اور جنہوں ہوئی ہو دہ خوش میں اور جنہوں سے بہت عرصہ پہلے پاکستان کا مشرقی باز و کا ث دینے کی مہم کا آغاز نے سقوط شرقی پاکستان سے بہت عرصہ پہلے پاکستان کا مشرقی باز و کا ث دینے کی مہم کا آغاز کے دیا تھا ہوں ہے کہ جس ملک کے حکم ان اپنے ایک معمولی عہدے کے کہ جس ملک کے حکم ان اپنے ایک معمولی عہدے کے کہ جس ملک کے حکم ان اپنے ایک معمولی عہدے کے کہ جس ملک کے حکم ان اپنے ایک معمولی عہدے کے کہ جس ملک کے حکم ان اپنے ایک معمولی عہدے کے کہ جس ملک کے حکم ان اپنے ایک معمولی عہدے کے کہ جس ملک کے حکم ان اپنے ایک معمولی عہدے کے کہ جس ملک کے حکم ان اپنے ایک معمولی عہدے کے کہ جس ملک کے حکم ان اپنے ایک معمولی عہدے کے کہ جس ملک کے حکم ان اپنے ایک معمولی عہدے کے کہ جس ملک کے حکم ان اپنے ایک معمولی عہدے کے کہ جس ملک کے حکم ان اپنے ایک معمولی عہدے کے کہ جس ملک کے حکم ان اپنے ایک معمولی عہدے کے کہ جس ملک کے حکم ان اپنے ایک معمولی عہدے کے کہ جس ملک کے حکم ان اپنے ایک معمولی عہدے کے کہ جس ملک کے حکم ان اپنے ایک معمولی عہدے کے کہ جس میں عوالے کو کھوں کے کہ جس میں عوالے کی دور کیا خواد میں میں کو کھوں کے کہ جس میں عوالے کے کھوں کے کھوں کے کہ حس میں عوالے کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کہ حس میں عوالے کے کہ جس میں عوالے کے کھوں کے کھوں کے کہ جس میں کے کھوں کے کھوں کے کہ حس میں کے کھوں کے کہ کو کے کہ کے کہ حس میں کے کہ کے کہ کو کے کہ کے کہ کے کھوں کے کہ کو کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کھوں کے کھوں کے کہ کے

فوجی افسر کو ایسی کتاب چیوانے کی اجازت دے سکتے ہیں وہ ملک کے اس جھے کو بھی نہیں سنجال سکیں گے۔

جگ ہنائی کا اپنی ہاتھوں انظام کرنے والوں کے متعلق کہا بھی کیا جا سکتا ہے۔ صدیق سالک کی کتاب کے شمن میں میرے ذہن میں کچھاور باتیں بھی آتی ہیں۔ ایک یہ اس موضوع پرآنے والی سے پہلی کتاب اگریزی میں کیول کھی گئ اور انگلینڈ میں کیول چھپوائی گئی جی کیا ہیا پی تو م کے لئے نہیں کھی گئی اور کیا ہے اگریزوں امریکیوں وغیرہ کے لئے لکھوائی گئی تھی ؟ کیا ہیا پی تو م کے لئے نہیں کھی گئی اور کیا ہے اگریزوں کے ای پروگرام کی ایک کڑی تو نہیں جس کے تحت کیا ہیں آتی ہے کہ ہے اگریزوں کے ای پروگرام کی ایک کڑی تو نہیں جس کے تحت انگریز آتی تک مسلمانوں کو ذلیل ورسوا کررہے ہیں؟ میرے اس شک کی تفصیل یوں ہے کہ برطانیہ میں ابھی تک ایس کتابیں اور ناول جھپ رہے ہیں جن میں جن میں ابھی تک ایس کی جنگ آزادی کے کہا ہدین کی تذلیل کی جارہی ہے۔ سیدا حمد شہید کور ہزن اور لئیرا کہا جا رہا ہے۔

ہمارے صوبہ سرحد کے قبائلی علاقے کے بیٹھان 14 اگست 1947ء تک انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے اور انہوں نے اپنے علاقے کو انگریزی راج سے آزاد رکھا۔ ان کے متعلق انگریزوں نے بہت می کتابیں کھی ہیں اور کھی جارہی ہیں'ان سب میں پٹھان حریت پہندوں کو ڈاکو کہا گیا ہے۔

ایک اور پہلو توجہ طلب ہے۔ سقوط مشرقی پاکستان معمولی سا واقعہ نہیں تھا اس کے ساتھ مغربی پاکستان کا بھی محاذ مسلک تھا۔ ادھر راجستھان سیکٹر میں بے شار رقبہ اور شکر گڑھ کی پوری مخصیل دشن کو دے دی گئی تھی۔ جوابی حملے کا وقت آیا تو فائر بندی کرا دی گئی۔ دونوں محاذ وں پر ناکا می ایک ایسا تو می اور تاریخی حادثہ ہے جس کے اسباب اور پس منظر کے متعلق ہماری حکومت کو وائٹ پیپر (قرطاسِ ابیض) شائع کرنا چاہئے تھا' اس سے پیشتر کسی قلم کار اور کس پرائیویٹ ادارے کو اس موضوع پرضح یا غلط کتاب چھا ہے کہ اجازت نہیں ملنی چاہئے تھی گر ہمارے ہاں یہ دھاند لی ہور ہی ہے کہ جس کے دل میں جو آتا ہے لکھتا چلا جا رہا ہے بکہ پچھل محکومت این مواد چھواتی رہی ہے۔ صدید کہ ایک فوجی افر کتاب لکھتا ہے اور چھپواتا حکومت این مطلب کا مواد چھواتی رہی ہے۔ صدید کہ ایک فوجی افر کتاب لکھتا ہے اور چھپواتا ہے اور ایس مونوی کہ اس دھاند کی کا ذمہ دار کون ہے؟

سے جو پچھ بھی ہے میں اپنے خلاف گالی گلوچ سن کر بھی خاموش ہوں' میں جانتا ہوں کہ میری خاموش میں ہوں' میں جانتا ہوں کہ میری خاموش میرے خلاف الزامات کو پیچے ثابت کر رہی ہے اور لوگ انہی تحریروں کو پیچے سمجھ رہے ہیں جومیرے خلاف چھالی جارہی ہیں۔ یہاں میں آپ کوایک لطیفہ سناؤں گا۔

گذشہ صدی کی ابتداء تک انگلینڈ میں جیب تراشی اور قبل کے مجرموں کو سرعام پھائی دی جاتی ہوتی تھی 'پہلے ہے اس کا اعلان کیا جاتا' تماشائی دور دور سے تماشا دیکھنے آتے تھے۔ ایک بار ایک مجرم کو پھائی کے لئے لے جارہ بے تھے تماشائی ایک دوسرے کو دھکے دیے اور آگے ہوکر پھائی کا تماشاد کھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھائی پانے والے کو آگے لے جانے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اس مجرم نے بلند آواز سے تماشائیوں سے کہا'' جب تک میں آگے جا کر پھائی کے تختے پر کھڑ انہیں ہوں گا اس وقت تک تم وہ تماشانہیں دیکے سکو گے جس کے لئے استے بے تاب ہورے ہورے ہورے کے لئے راستہ دو۔''

جب سے میرے خلاف پراپیگنڈے کا درسقوطِ مشرقی پاکتان کے عجیب وغریب تجزیوں کا طوفان اٹھا ہے بھے یہ لطیفہ اکثریاد آتا ہے۔ میں آپ ہے بی کہوں گا کہ ایک دوسرے یہ بڑھ چڑھ کر کتابیں لگھے اور اکھوائے اور ان کی پیلٹی کیجے کیکن یہ تماشا اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک بھے آگے جانے کا راستہ نہیں ملے گا۔ جو بیں جانتا ہوں وہ کوئی بھی نہیں جانتا ہوں کہ جھے بھائی کے تختے پر کھڑا کر کے پھندا میرے گردن میں ڈال جانتا۔ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جھے بھائی کے تختے پر کھڑا کر کے پھندا میرے گردن میں ڈال دیں اور بھے بات کرنے کا موقع دیں اگر شجع حقائق کے مطابق سقوط کا ذمہ دار میں ہوں تو میرے پاؤں کے بینچ ہنا دیں مگر خدا کے لئے جھے تماشا بناتے بناتے بوی قوم اور فوج کو میاری دنیا کے سامنے تماشا نہ بنا کیں۔

میری خاموثی کی وجہ یہ بھی ہے کہ میں اپنے عہد نے اپنی پوزیشن اور تو می و قار کو نظر انداز نہیں کرسکتا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ میں جرنیل تھا اور جرنیل ہوں۔ اوچھی تحریریں ، ذاتی حملے اور گند اچھالنا ایک جرنیل کی شان کے خلاف ہے۔ میں انگریزی لکھ سکتا ہوں اور اردو بھی لکھ سکتا ہوں اگر میں دشمن سے یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ وہ دیکھو پاکتان میں جوتوں میں دال بٹ رہی ہے۔ میری خاموثی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میرے خلاف جومضامین اور کتابیں لکھوائی گئی ہیں ہے۔ میری خاموثی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میرے خلاف جومضامین اور کتابیں لکھوائی گئی ہیں

ان میں سیاسی اور جنگی حقائق کونظر انداز کیا گیا ہے میں اگر ان کے جواب میں کتاب لکھ ڈالوں تو مجھے حقائق سامنے لا تا پڑیں گے مگر ان میں متعدد حقائق ایسے ہیں جن کو کتاب میں کسی اخبار یا رسالے میں چھوانا مناسب نہیں کیونکہ بیر قومی اور فوجی راز ہیں ' یعنی بیہ سٹیٹ یا ملٹری سیکر نے ہیں۔ سیالیے راز ہیں جن کا میں ہر کسی کے ساتھ ذکر نہیں کر سکتار کتابوں میں صرف وہ تجزیے اور تجرے چھاپے جا سکتے ہیں جو محاذ سے ایک ہزار میل دور گھروں میں یا دفتروں میں بیر ٹھر کر سکتار ہیں کہ جاتے ہیں یا کتاب میں دشنام طرازی کی جاسکتی ہے۔ میں یہ ددنوں کام نہیں کر سکتا۔ یہ چنڈ ال چوکڑیوں کے تجرے ہیں جنہیں بہتر الفاظ میں Prawing room کہ لیں۔ میں فوجی راز پریس میں بہتر الفاظ میں Prawing مسکل سکتا۔

میں ہے گذارش خاص طور پر کروں گا کہ کتابول اور رسالوں کے ذریعے ہی قوم کو بتانا ہے کہ
اس تاریخی حادیثے کا پس منظر کیا تھا اس ضمن میں غیر ملکی مبصروں کی وہ کتابیں جن کا پاکستان
میں داخلہ بھٹو نے ممنوع قرار دے دیا تھا ان پر سے بھی پابندی اٹھا لیس تا کہ قوم کوتصور کا وہ
دوسرارخ بھی نظر آجائے جوقوم سے چھیانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔

ایں ایک کتاب برطانوی و قائع نگار نے انگلینڈ میں لکھی تھی اور بھٹو نے اسے پاکتان کے فاص طور پر ممنوع قرار دیا تھا۔ بھارت کے ایک جرنیل کی لکھی ہوئی ایک کتاب بھی پاکتان میں آنے دیں۔ غیرممالک کے ان نامہ نگاروں کی رپورٹوں کے تراشے بھی قوم کو دکھا کیں جنہوں نے مشرقی محاذ کی جنگ اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی اور اگر ایسا کرنے کا ارادہ نہ ہوتو پاکتان میں بھی سقوط ڈھا کہ کے موضوع پر کتابوں کی اشاعت پر پابندی عائد کردیں تا کہ ہماری تاریخ بے بنیاد باتوں اور غلط اعداد وشار سے محفوظ رہے۔

حمود الرحمٰن كميشن كى تحقيقات كے مطابق اگر ميں مجرم تھا تو مير ہے خلاف وہ كارروائى كيوں ركھ نہ كى جو شكست كے مجرم كے خلاف كى جانى جا ہے تھى؟ اس كميشن كے فائل چھپا كركيوں ركھ كئے؟ ميں ابنى صفائى ميں كچھ نہيں كہوں گا۔ ميں اس سوال كا جواب چيش كر رہا ہوں كہ ميں خاموش كيوں ہوں۔ يہاں ميں محارت كى اور اپنى جنگى قوت كے اعداد وشار چيش كر رہا ہوں ئيد خاموش كيوں ہوں۔ يہاں ميں محارت كى اور اپنى جنگى قوت كے اعداد وشار چيش كر رہا ہوں ئيد اب رازنہيں رہا۔ يہا عداد وشار شائع ہو چكے ہيں۔ زمين و آسان كايہ فرق ملاحظ فرمائے:

میرے لئے کمک اور رسد کے تمام راستے بند تھے۔ فوج کے پاس وردی تک ناکانی تھی۔
میڈیکل کور (طبی امداد کے لئے) ناپید تھی۔ میری یونٹوں کے سامنے دہمن سپر دہمن کے طیار ہے
اور عقب بیں ایک لاکھ کمانڈ واور گوریلافورس سرگرم تھی۔ بے دفت ظالمانہ اور ناکام ملٹری ایکشن
سے (جو میرے وہاں جانے سے پہلے کمل ہو چکا تھا) وہاں کا بچہ بچہ پاک فوج کا دہمن ہو چکا
تھا۔ یہ اعداد وشار صرف اس لئے پیش کئے ہیں کہ آب کو یہ بچھنے میں آسانی ہو کہ مشرتی پاکستان
میں پاک فوج کو بے سروسامانی اور نظری کی قلت کی حالت میں لڑایا گیا اور ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا
گیا۔ دلچسپ امریہ ہے کہ یہ اعداد وشار کتابوں میں دیئے جاتے ہیں گر بات جب ہتھیار ڈالنے
گیا آتی ہے تو تمام تر ذمہ داری میرے سر پر ڈال دی جاتی ہیں ہوراسے برحن ثابت کرنے کے
لئے عجیب وغریب تجریئے اور تیمرے پیش کئے جاتے ہیں۔

يهال مين ايك بھارتی جنزل پيلت کی کھی ہوئی کتاب کاصرف ايک اقتباس بطورنمونہ بيش لرتا ہوں:

بھارت نے پاکستان آرمی کے خلاف لوٹ مار آبروریزی قل عام اور غیرانانی تشدد
کاپراپیگنڈا اس قدر بڑھ چڑھ کرکیا تھا کہ مشرقی پاکستان میں پاکستان آرمی کے سب سے
بڑے افسر سے لے کرمعمولی سپاہی تک کی قدرومنزلت بحثیت انسان ہرکسی کی نظروں میں ختم
ہوگئ تھی۔اس پراپیگنڈ ہے سے آبیس انسانیت کے درجے سے خارج کر دیا گیا تھا۔اس کا اثر
ان کے مورال پریزا۔

میں نے بیا قتباس اس کے پیش کیا ہے تا کہ آپ کومعلوم ہوجائے کہ دشمن کا ایک جرنیل اعتراف کررہا ہے کہ پاکستان آ رمی کا مورال توڑنے کے لئے بینفیاتی حربہ استعمال کیا گیا تھا ۔ پاک فوج کا مورال نہ ٹوٹ جاتا تو بھارت کا بیجرنیل بیاعتراف نہ کرتا کہ پاکستان آ رمی کی یونٹیں اور ہر یگیڈ گروپ خضب اور قبر سے اڑے۔

بیتو ہمارے دشمن کا پراپیگنڈہ تھا۔ یہی پراپیگنڈہ پاکستان میں پاکستانی مصنفین نے کیا بلکہ ان سے کرایا گیا اور دشمن کے عاکد کئے ہوئے جھوٹے الزامات کی تائید کی۔ رسوا صرف مجھے کرنا تھا مگر ساری فوج کورسوا کر دیا گیا اور میہ مذموم حرکت صرف اس لئے کی گئی کہ بھار تیوں

| پاکستان                                 | بھارت    |                                            |
|-----------------------------------------|----------|--------------------------------------------|
| ساڑھے3                                  | 10       | انفنظری ڈویژن                              |
| 32                                      | 104      | ان میں پلٹنوں کی تعداد                     |
| 488************************************ | 1        | حچماننه بردار بریگیڈ                       |
|                                         | 29       | بارڈ رسیکورٹی فورس                         |
|                                         | 3        | مکتی بهنی بریگیڈ                           |
|                                         | ایک لاکھ | مکتی باهنی کمانڈ واور گوریلافورس (جو دراصل |
| •                                       |          | بھارتی فوج کے تجربہ کار کمانڈ و تھے)       |

(مینک رهنتیس/انڈین اسکے مقابلے میں ہمارے آرمی کے یاس فرمن یاس ایم-24 چنفی ٹینک کے علاوہ روی ٹیٹک تھے جو بہت چھونے اور بھی تھے جو منظی پر صلتے بیکار تھے۔ یہ دوسری جنگ اور تیرتے ہیں عظیم کے ناکار تھے) بكتربند گازيوں كى (آرمرؤ بٹالین) تو پخانه رحمنتي (ميژيم فيلا مارز) 7 (فيلذ) لزاكا بمبارطيارول كيسكوا ورن 10 میلی کا پیڑ 120 طیارہ بردار بحری جہاز (اسکے طیارے محاذوں پر بمباری کرتے رہے) بڑے بحری جنگی جہاز ماری یاس صرف 4 کن

بونس (مسلح تشتیال) تھیں

# میں نہیں مانتی میرے شوہرنے ہتھیار وال دیئے: بیگم جنرل نیازی

بیگم جزل نیازی میانوالی کی خواتین کی طرح روایتی پردہ کی سخت پابند ہیں اور وہ ندہبی خیالات کی مالک ہیں۔جنرل نیازی کے ہتھیارڈالنے کے بارے میں ان کا کہنا ہے:

"نیازی صاحب مشرقی پاکتان میں دیمن ہے جس جرات و بہادری اور پامردی سے برسر پیکار رہ اس کے متعلق دنیا جانتی ہے۔ میں ایک گھر پلوعورت ہوں سیاست یا جنگی معالمات کا بچھ علم نہیں رکھتی لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ وہ ہندو کے سامنے ہتھیار ڈال سکتے ہیں لیکن خدا جانے کیا مجوری تھی کہ وہ الیا کرنے پرمجبور ہو گئے۔ بھارتی ریڈ ہو کے مطابق ہتھیار ڈالتے وقت ان کی آ تکھول سے آ نسوروال تھے۔ یہ بات معنی رکھتی ہے کیونکہ میں نے ان کی آ تکھوں میں بھی آ نسونہیں دیکھے۔ ہمارے خاندان میں کئی اموات ہو کیں اور دیگر المیے بھی پیش آ کے گھوں میں بھی آ نسونہیں آ کے الک تھے کہ ان کی آ تکھول میں بھی آ نسونہیں آ کے سے بیا کوئی اور بات تھی اس کے متعلق میں بچھ نہیں خاص مجبوری کے تھے یا کوئی اور بات تھی اس کے متعلق میں بچھ نہیں جے نہیں خاص مجبوری کے تھے یا کوئی اور بات تھی اس کے متعلق میں بچھ نہیں جانی خدا بہتر جانتا ہے۔'

جزل نیازی صاحب جب مارچ 1971ء میں مشرقی پاکستان بھیجے گئے تھے اس وقت سے

کی طرح ہماری پیچیلی حکومت کا بھی یہی منشا تھا کہ پاک فوج کی قدر ومنزلت بحیثیت انسان ہر پاکستانی کی نظروں میں ختم ہوجائے۔ یہ اقتدار کی کری اور دھاندلی کے تحفظ کی ترکیب تھی لیکن وہی ہوا جس کا بھٹو کو خطرہ تھا' پاک فوج نے ملک کو خانہ جنگی سے بچانے کے لئے بھٹو کو اقتدار سے محروم کردیا۔

جزل نیازی برجمنی مزاج ، ہندو مزاج اور بهندو فر بهنیت کو جانے اور پہچانے ہے اور اس کی عیار یوں اور ہنگراند مزاج کو درست کرنے کی صلاحیت ، جذبہ اور ہمت رکھتے تھے۔اس بات کی تھیدیتی جزل نیازی کے قریبی رشتے داروں عزیزوں اور دوستوں نے بھی کی ہے۔

وہ اپنی خیرہ عافیت اور پاک فوج کے جوانوں کے کارنامے سے اپنی بیگم اور بچوں کوآگاہ کر ۔ رہتے تھے۔ 17 دسمبر 1971ء کو جب انہوں نے اپنے گھرٹیلی فون کیا تو ان کی بیگم نے میہ کو رہان سے بات کرنے سے انکار کردیا کہ میرا دل نہیں مانتا کہ ہتھیار ڈالنے کے بعد ان ۔ بات کروں۔ جزل نیازی کا فون ان کے کسی قریبی عزیز نے سنا۔

غیرمکلی اخباری اور خبر رسال ایجنسیول کے جنگی نامہ نگاروں نے اپنی رپورٹوں میں جزل نیازی اور ان کے جوانوں کو زبر دست خراج تحسین پیش کیا۔ جزل نیازی کے متعلق بی بی سے جب بیا اطلاع دی کہ وہ معرفی پاکستان ہے بھاگ گئے ہیں تو جزل نیازی انٹر کانٹی نینغل ہوٹل دھا کہ پنچاور پوچھا'' بی بی کا نمائندہ کہاں ہے جو کہتا ہے کہ میں مغربی پاکستان چلا گیا ہوا میں مشرقی پاکستان جلا گیا ہوا میں مشرقی پاکستان کے شہرڈ ھا کہ میں موجود ہوں اور وطن کی حفاظت کر ہا ہوں۔''

اس کے بعد 15 دسمبر کو جب ملکی وغیر ملکی نامہ نگاروں نے جنزل نیازی کے ساتھ بات کرتے ہوئے ان سے پوچھا کہ ڈھا کہ کا دفاع کیا جائے گاتو انہوں نے کہا'' جب تک ایک بھی پاکستانی زندہ ہے وہ ڈھا کہ کے دفاع کے لئے لڑتا رہے گا' ہم جان دے دیں گے لیکن بتھیا رئیں گئے ہتھیا رڈالنے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا۔''

ای ملاقات کے متعلق آیک غیر ملکی نامیدنگار اپ تا ٹرات بیان کرتے ہوئے جزل نیاز کو کے بارے میں لکھتا ہے کہ شخت مبان فوجی کما غذر دشمن سے لڑنے یا جان و بے کے سواکسی اور فلسفہ کا قائل نہیں۔ جزل نیازی نے جوڈھا کہ کے ایک بازار کے کنار سے چھڑی کے سہار سے فلسفہ کا قائل نہیں۔ جزل نیازی نے جوڈھا کہ کے ایک بازار کے کنار سے چھڑی کے سہار سے کھڑ ہے ہوئے تھے کہا'' ہمیں اس کی پروانہیں کہ ہم تعداد میں کم بین ہمیں علم ہے کہ بیدندگی اور موت کا مسئلہ ہے' ہمیں دونوں میں سے ایک چیز قبول ہے لیکن دشمن کے آگے ہتھیارڈا لنے کا سوال ہی بیدانہیں ہوتا۔ ہماری فوجیں باوقار طور پر زندہ رہیں گی یاا پنی آن پر مرمثیں گی۔''

جہاں تک مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈالنے کا تعلق ہے اس کے متعلق اگر چہ ابہام پایا جاتا ہے لیکن جنرل نیازی کے قربی حلقوں کے مطابق اور ان کے اپنے پہلے بیانات کی روشی میں یہ بات قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی کارروائی ازخود نہیں کی بلکہ انہیں اس کی ہدایت کی گئی تھی۔

## املیہ کے نام خط

POWCAMP - 100 28-5-72

#### عزيزاز جان!

السلام عليكم:

امید ہے کہ خدا کے نفل وکرم سے آپ اور بجے خیریت سے ہوں گے۔ مجھے فکر باتی کیمپوں کا ہے۔ ہمارے چالیس کے ریب بیں اور یہاں پر کیمپ میں گری کی لہرآئی ہوئی ہے گری اور لوسے آ دمی مررہے ہیں۔ کیمپوں میں حالت بری ہوگئ ہے خاص کرعورتوں اور بچوں کی ہم لوگ تو سپائی ہیں 'ختی جھیل لیں گے لیکن بے چارے سویلین کا پہتے نہیں کیا ہوگا۔ اس طرح جوسول آرٹہ فورسز یعنی بارڈر پولیس کے آ دمی تھے یا تو وہ بچاس سال سے او پر کے آ دمی تھے یا سولہ سرہ سال کے بچے تھے ان کا حال بھی اچھانہیں ہوگا۔

روزانہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کے دن اچھے کٹ جا کیں۔ گری اور تخی سے نہ مر جا کیں۔ آپ لوگوں کے خطوں میں بار بار آیا ہے کہ فکر نہ کریں آپ کو پبتہ ہے کہ میں نے ہمیشہ غازی کی زندگی اور شہاوت کی موت ما تگی ہے اور آپ لوگوں سے بھی بہی کہا تھا کہ میرے لئے صرف یہی دعا ما تکو۔ اپنی زندگی غازی کی اور موت شہاوت کی اور کھی ہیں چاہئے۔ میں نے ہمیشہ تین 'ن رجم وسہ کیا ہے' یعنی' توکل' تقذیر اور تقویٰ' اور اللہ نے ہمیشہ جھے بہت بچھو یا

جنرل نیازی کے بھارتی جیل سے اہلخانہ کے نام خطوط مویلین پاکستان بھیجنے کا بندوبست کریں۔انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ کوشش کریں گے لیکن ابھی تک تو یکھ نہیں ہوا۔ اپنے فوجیوں کی بابت ہمیں واپس جانے کی کوئی خاص فکر نہیں۔ گورنمنٹ بہت پچھ کررہی ہے اور میں نے چندا کی آ دمیوں کو خطوں میں لکھا ہے کہ پاکستان ہماری واپسی کے لئے ایسی رعائتیں نہ دے جس سے ملک کو نقصان ہو۔ یہ لوگ مجاہد ہیں ہمیں اللہ پرچھوڑ ویں جو اللہ کومنظور ہوگا وہی ہوا۔ہم میں سے زیادہ ترکفن باندھ کر آئے تھے۔ میں بغضل خدا خیریت سے ہوں سوائے اس فکر کے جو میں نے لکھا ہے مجھے کوئی اور فکر نہیں۔ یا کستان زندہ باد۔

آيکانيازی

اور بڑی بات ہے کہ ہر جگہ میری عزت رکھی۔ تین چار ماہ کی لڑائی میں تین ہفتے سخت لڑائی تھی و اسے تو بچھلا بوراسال لوگ مور چوں میں رہاورلڑائی کی حالت میں سے باوجوداس کے کہ بید لوگ تعداد میں کم سے اور سب بچھ ہمارا بہت کم تھالیکن میں نے حکم دے دیا تھا کہ بچھے جانے کا سوال تک نہیں اٹھا نا۔ آخری گولی آخری آ دمی مرنے کا حکم میں نے دے دیا تھا اور اس پڑمل ہو رہا تھا۔

بہارے جوانوں نے باوجودان مشکلات کے انتہائی بہاوری سے مقابلہ کیا جواس سے پہلے بہت ہی کم فوجوں نے ایسا کیا ہوگا۔ کئی جگہوں پرسب کے سب آدی شہید ہو گئے لیکن ہتھیار نہیں فرالے اور نہ پیچھے ہے۔ جب لڑائی بند کرنے کا حکم آیا تو کئی لوگ لڑنا چاہتے تھے اور تب لڑائی بند کر دو۔ ان کو پیتہ تھا بند کی جب میں نے بذات خود حکم دیا کہ صدرصا حب کا حکم آیا ہے کہ لڑائی بند کر دو۔ ان کو پیتہ تھا کہ میں ہزوئی سے بااپی جان بچانے کے لئے لڑائی بند نہیں کر دہا بلکہ ملک کے سربراہ کے حکم کی وجہ سے یہ حکم تبدیل کر دہا ہوں لیعنی آخری دم تک لڑنے کے بجائے لڑائی بند کرنا۔۔۔اور یفین جانو کہ یہ حکم بدئی کرنا بڑا ہی مشکل تھا لیکن ملک کے سربراہ کا حکم مانیا ہمارا فرض تھا۔ محمد بن قاسم جانو کہ یہ حکم بدئی کرنا بڑا ہی مشکل تھا لیکن ملک کے سربراہ کا حکم مانیا ہمارا فرض تھا۔ محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد اس وقت بہت یاد آئے۔ آپ خود ہی بتا کیں جن لوگوں نے اتن قربانیاں دی ہوں اور اپنے سے کئی گنا زیادہ دیمن سے لڑنا تو ان کا فکر بون اور اپنے سے کئی گنا زیادہ دیمن سے لڑنا تو ان کا فکر بون اور اپنے سے کئی گنا زیادہ دیمن سے لڑنا تو ان کا فکر بون اور اپنے سے کئی گنا زیادہ دیمن سے لڑنا تو ان کا فکر بون اور اپنے سے کئی گنا زیادہ دیمن سے لڑنا تو ان کا فکر بون اور اپنے سے کئی گنا زیادہ دیمن سے لڑنا تو ان کا فکر بون اور کے ہوگا ؟

جب اخبار کھولتا ہوں یا ریڈیو پر خبریں سنتا ہوں تو خدا ہے دعا مالگتا ہوں کہ یااللہ! میرے کہوہ کیمپول اور پاکستان بارے کوئی بری خبر نہ ہو۔ سویلین کی اس واسطے اور بھی زیادہ فکر ہے کہوہ بے جا جا اس میں عرف کروپ کے جا رے اپنے ساتھ بچھ ہیں لا سکتے۔ قانو نا ان کو کوئی تنخواہ وغیرہ نہیں مل سکتی صرف کروپ فی تنکو اور پھر دودھ پیتے بیجے ہیں۔ فی کس ملتے ہیں جس میں عورتیں ہیں ان کا خرج اور پھر دودھ پیتے بیجے ہیں۔

جو کھے" ریڈ کراس" سے ان کی مدد ہورہی ہے ای پر ان بے چاروں کا گزارہ ہے۔ فوجیوں اور پولیس والوں کوراش فوجی طریقے سے ماتا ہے اور 17رو بے تنخواہ ملتی ہے تو ان کا گزارہ ہو بی جاتا ہے لیکن سویلین کو تکلیف ہے اللہ کرے یہ جلدی چلے جائیں۔

ریڈکراس والے جب ہمارے کمپ میں آئے تھے تو میں نے ان کی منت کی تھی کہ ہمارے

## اہلیہ کے نام خط

POWCAMP - 100 17-06-72

#### عزيز از جان سلامت ر ہو!

بھد شوق ملاقات کے بعد واضح ہو کہ میں بفضل خدا خیریت سے ہول آپ کی خیریت خداوند کریم سے نیک چاہتا ہوں۔ ریڈیو کی خبریں کی کھبرانا نہیں الی خبریں اور افواہیں اڑتی رہتی ہیں۔ ان کا فکر نہ کرنا کیونکہ میں نے کوئی ایسا کا منہیں کیا جس سے میرے دل میں کوئی ڈر یا خطرہ ہو میں مع میرے تمام جوانوں کے بہادری سے لڑا ہوں اور کوئی ظلم نہیں کیا اور نہ کوئی برا کام کرنے کی کسی کواجازت دی ہے اور نہ خود کوئی برد لانہ حرکت کی ہے جس نے کوئی گندا کام یا بردلانہ حرکت کی ہے جس نے کوئی گندا کام یا برد لانہ حرکت کی ہے اس کو جاتے ہیں سزادی اگر انسان کے پاس انصاف نہ ہوتو خدا کے پاس انصاف ہوتا ہوگی ہوئی کیا جاسکتا اور نہ اس کا طریقہ اور چگہ بدلی جاسکتی ہے تو پھر ڈرکس چیز کا۔

حضرت علی کا فرمان ہے ''انسان کا محافظ ہونا موت کا ہی محافظ ہونا کافی ہے۔'' جب کوئی ایسی ولیسی خبر نکلے تو آپ بالکل نہ گھبرائیں سب پچھاللد پر چھوڑ دیں۔

بیگم میں نے جنگ بندی کا عہد نامہ بھارت کی فوج کے کمانڈر انچیف سے کیا ہے۔اس وقت مشرقی پاکتان میں، میں ہی سب سے بڑا افسر تھا۔مشرقی پاکتان کے گورز اور اس کی

## اہلیہ کے نام خط

POWCAMP - 100 20-06-72

## عزيزاز جان!

السلامعليم

اینول نے ہرایا ہے۔

بھدشوق ملاقات کے بعد واضح ہو میں بفضل خدا خیریت ہے ہوں۔ امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں۔ امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ بیٹم جہاں تک لڑائی کا تعلق ہے وہ تو آپ کی دعاؤں ہے اور اللہ کے فضل سے اتنی اچھی طرح اور بہادری سے لڑے ہیں کہ سب نے اس کی تعریف کی ۔خود بھارتی وزیراعظم نے کہا ہے کہ میں کسے بیر تجربہ کار اور بہاد ڈویژن یہاں سے بھی دوں۔ ای طرح ایک اور فرانسیسی نے کہا ہے کہ میں کسے بے جس میں اس نے ہماری فوج کی تعریف کی ہے۔ اگر مشرق یا کتان کے عوام ہمارے خلاف نہ ہوجاتے تو لڑائی کا نقشہ کچھاور ہوتا لیکن جو الرمشرقی یا کتان کے عوام ہمارے خلاف نہ ہوجاتے تو لڑائی کا نقشہ کچھاور ہوتا لیکن جو اللہ کی طرف سے ہونا تھا وہی ہوا۔ افسوس صرف اس بات کا ہے کہ مجھے دشنوں نے نہیں بلکہ

سب کوسلام آپ کانیازی

# بڑی بیٹی کے نام خط

POWCAMP

7-08-72

دعائے عمر درازی کے بعد واضح ہو، کافی دنوں کے بعد آج ڈاک ملی تو میرے 50 خط نکلے' ان میں آپ کے بھی دوخط شامل ہیں۔

جولوگ چٹاگا نگ اور برما کی باتیں کرتے ہیں وہ شاید یا تو دشنی سے کہتے ہیں یا وہ جاہل ہیں ان کوکسی بات کی سمجھ نہیں ہے۔ میرا محاذ 2 ہزار سے زائد میلوں پر پھیلا ہوا تھا۔ میرے خلاف میرے سے دس گنا زیادہ فوجیں تھیں اور ملک کی ساری آ بادی لیکن اس حالت میں بھی میں نے تھم دے دیا تھا کہ آخری گولی اور آخری آ دمی یعنی ''تخت یا تخت' لڑتے لڑتے شہید ہو جانا ہے کیونکہ گھر تو ہمارے دور ہیں لیکن جنگ تمہارے قدموں میں ہے اور سب نے اس پر لیک کہا ، یعنی ہرایک آ دمی شہید ہونے کے لئے تیار تھا تو اس حالت میں کہیں جانے کا سوال تو تب رکھتا کہ ہم کہیں جانا چا ہے ہیں ہمارا تو یہ فیصلہ تھا کہ وہیں رہنا ہے زندہ یا مردہ۔

ان احکامات کے دو دن بعد صدر پاکستان کا تھم آیا کہ شاباش کہ مجھے اور قوم کوتم پر فخر ہے زیادہ خون خرا ہے کا کوئی فائدہ نہیں اس واسطے لڑائی بند کر دو۔ اس تھم کے ملنے پر میں نے بھارتی کمانڈرانچیف کوسلے کے لئے لکھا۔ بیر میں آپ کو بتادوں کہ مجھے اس کا افسوں ہے لیکن تھم مانٹا میرا فرض تھا۔ یہ بھی میں نے کافی سوچ بچار کے بعد کیا۔

فق*ظ تمهارا والد* نیازی گورنمنٹ نے استعنیٰ وے دیا تھا۔ دو دن پہلے، اور اس کے بعد سب پچھ میں تھا۔ میں ہی پاکستان کے صدر اور پاکستان گورنمنٹ کا نمائندہ تھا۔ جھے صدر پاکستان سے لڑائی بند کرنے کا تھا کہ نقصان اور خون خرابہ نہ ہوتو ہم نے جنگ بندی کی تھی۔ حکم طلخ پڑ جائی اور مالی نقصان بچانے کے لئے نہ کہ کی اور وجہ سے، اور میں نے بھارت کے کما ٹر رانچیف کو ککھا تو ہی تقصان بچانے کے لئے نہ کہ کی اور وجہ سے، اور میں نے بھارت کے کما ٹر رانچیف کو ککھا تو ہی ککھا تھا کہ اور زیادہ جائی اور مالی نقصان سے بچانے کے لئے میں لڑائی بند کرنا چا ہتا ہوں اور آپ کو میرے تمام جوانوں کی مغربی پاکستان کے صویلین باشندوں گورنمنٹ کے عملے کے آب کو میرے تمام جوانوں کی مغربی پاکستان کی ھائی ہے سب کی حفاظت کا ذمہ لینا ہوگا اور انہوں نے جھے اس بات کا وعدہ دیا تھا کہ وہ سب کی حفاظت کریں گے اور میں ہے بھی نہیں موج سکتا کہ ایک فوج کا کمانڈ راپا وعدہ ویورا نہ کرے اور اگر وہ اپنا وعدہ پورا نہ کریں یا کسی اور وجہ سے نہ کر کیسی تو اس سے بیا بات ثابت ہو جائے گی کہ بہاوری اور وعدہ وفائی کے دن ختم وجہ سے نہ کر کیسی تو اس سے بیز وں سے زیادہ اللہ پر بھروسہ ہی میں وہیں جھی تھیں جی نہیں وی کے اور بھی میں نے پہلے لکھا ہے کہ جھے تو ان سب چیز وں سے زیادہ اللہ پر بھروسہ ہی میں وہیں جی نہیں۔ حق پر تھا اور بول اور افشاء اللہ تعالی میر آئوئی کچھیس بھی نہیں۔

سپ کوسلام آبیه کا نیازی

## سے کے نام خط

POWCAMP

**INDIA** 

17-06-72

السلام عليكم:

آپ کے جار خط 19، 20، 21 اور 22 جولائی کو لکھے ہوئے تھے آج ملے بڑھ کر بڑی خوشی ہوئی اللہ آپ کو سکھی رکھے۔

آپ نے 22 جولائی کے خط میں بو جھا ہے کہ وتمبر میں تارکس نے بھیجا تھا۔ وہ صدر پاکستان نے بھیجا تھا، اس کے علاوہ کون بھیج سکتا تھا کیونکہ وہی کمانڈر انچیف تھا اور وہی پر ید یڈنٹ بھی اور کسی کی بات میں کسے مانے والا تھا۔ مجھے اکتوبر میں ہی شک پڑ گیا تھا کہ کیا ہونے والہ ہادراس واسطے اسلم' سلیم' اقبال وغیرہ جو ڈھا کہ میں تھے کہا گیا کہ چلے جاؤے ہم نے تو بیٹا شہادت کے لئے دعا کی تھی' نہ ہمارے ارادے کمزور تھا اور نہ لڑنے میں کسی قسم کی کمی تھی لیکن تیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

آپکاوالد امیرعبدالله خان نیازی

# حیوٹی بٹی کے نام خط

POWCAMP - 100

10-08-72

بی بہتے بہتے اندازہ ہوگیا تھا کہ ہم گھر جا کیں گاور کہیں ہے ہوائے اللہ کے مدنہیں بیخ سکے گی اس لئے میں نے احکامات جاری کردیئے سے بوانو ! تخت یا تحتہ ذالت کی زندگی ہے عزت کی موت اچھی ہے اور پھر شہادت کی موت تو سونے پر سہا گہ۔ جواب میں سب نے لبیک کہا۔ چندون بعدصدرصا حب کا عظم آیا کہ زیادہ کشت وخون کا فائدہ نہیں لا ائی بند کرو ۔ اس عظم ہواب دیا جھے ایسا کوئی عظم نہیں ملا اس لئے میں آخری وہ تک لاوں گا۔ جب صدر کا عظم آیا تو جوور ہوگیا۔ اچھا جواللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ایک بچیب بات یہ ہے کہ یہ علاقہ شیر شاہ سوری کے زمانہ میں بیبت خان نیازی یا عیسیٰ خان نیازی نے فتح کرے اسلامی سلطنت میں شامل کیا تھا، قسمت کا پھیر دیکھوکہ میرے ہاتھ سے چلا گیا۔ یہ سب قدرت کے کام ہیں۔ اللہ جے چاہے اپنا ملک ویتا ہے اور جس سے چاہے ملک چھین لیتا ہے۔

آپ کا دالد امیر عبدالله خان نیازی

## انتهائی خفیہ

منجانب:الينگرن كماندُر بنام: پاک آرمی تنگنل نمبر جی-1255 و بمبر 1971،

دشمن کی فضاء پر کمل بالا دی کے باعث مسلح افواج کواز سر نوبر تیب دیناممکن نہیں رہا۔ شہری آبادی انتہائی مخالف ہورہی ہے اور دشمن کو پوری مدد مہیا کر رہی ہے۔ رات کو باغیوں کے زور دار شپ خون اور چھاپے مار کارروائیوں کے باعث نقل وحرکت ممکن نہیں رہی۔ باغی شکمی راستوں اور عقب سے دشمن کی رہنمائی کرتے ہیں۔ فضائی راستہ بالکل بتاہ ہوگیا ہے۔ پچھلے تین دن سے کوئی مشن نہیں جا سکا اور نہ آئندہ ممکن ہے۔ دشمن نے فضائی حملوں سے تمام جٹیاں خیریاں بتاہ کر دی ہیں۔ باغیوں نے بل اڑا دیتے ہیں 'حتی کہ ہمارے لئے مشکل مقامات سے پیچھے بٹمنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔

وشمن کے فضائی حملوں سے بھاری ہتھیاروں اور دیگر ساز وسامان کا زبردست نقصان ہوا ہے۔فوجی بورے جوش وجذ ہے سے لڑ رہے ہیں لیکن ان پر سخت دباؤ ہے۔20 روز سے وہ بالکل نہیں سوئے وہ مسلسل فضائی حملوں 'توپ خانے اور مینکوں کی زد میں ہیں صور تحال انتہائی سگین ہے۔ہم جنگ جاری رکھیں گے اور کوئی کسر ندا ٹھار کھیں گے۔

درخواست ہے کہ اس علاقہ میں وشمن کے تمام فضائی اڈوں پرحملہ کیا جائے اگر ممکن ہوتو وٹھا کہ کی حفاظت کے لئے تازہ دیتے بھیجے جائیں۔

جزل اے کے نیازی



# بھارتی کمانڈرکاخط (انتہائی خفیہ)

كمانذر جمال بوركريژن

آپ کواطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کا گریژن تمام اطراف ہے کمل طور پر محصور ہو چکا ہے اور اب آپ کے لئے فرار کی کوئی راہ باتی نہیں رہی۔ آر ٹلری کا ایک پورا ہریگیڈ محصور کرلیا گیا ہے اور دوسرا ہریگیڈ اگلی می تک کارروائی شروع کرے گا' علاوہ ازی آپ نے ہماری فضائی ابتدائی توت حرب کا اندازہ بھی لگالیا ہے اب اس میں اضافہ ہی ہوگا۔ آپ ایک صور تحال ہے دو چار ہیں جس میں ناکا می ہی ناکا می ہی ناکا می ہے۔ آپ کی ہار کمانڈ نے آپ کو بذھیبی کے گرھے میں نجینک دیا ہے۔ میں یہ تو قع کرتا ہوں کہ آپ آج شام ساڑھے 6 ہے تک اس کا جواب دے دیں گے ورنہ آپ محصا یکشن پر بجبور کریں گے کہ میں تعلم کی منتظر چالیس سارٹیوں کو تھم دوں کہ وہ آپ گر آپ گر اس کر دی بیارے میں تمام اطلاعات فراہم پر آگ کی بارش برساکر آپ کو جوا کر راکھ کر دیں۔ آج شن کے بارے میں تمام اطلاعات فراہم کر دی ہیں۔ یہ بی یا دے کہ آپ کو ان کی کوئی فکر دامن گیر نہ ہو'ہم ان کی دکھی ہمال صحیح انداز سے کر رہے ہیں۔ میں تو قع کرتا ہوں کہ اس سول پیغام رساں کے ساتھ حسن سلوک روا رکھا جائے گا ادر اس کوکسی تم کی کوئی تکلیف نہیں دی جائے گا در اس کوکسی تم کی کوئی تکلیف نہیں دی جائے گا۔

ہمیں آپ کے جواب کا انظار رہے گا۔

بریگیڈیرانی ایس کلر کمانڈر

10 د کبر 1971 ،

## انتهائي خفيه

منجانب: اليسرن كمانذر بنام: پاك آرى سگنل نمبرجى 1265 مورنده 10 دسمبر 1971ء

اس علاقے کی کمان کے ماتحت ہرسیکٹر میں تمام فارمیشوں پر زبر دست دباؤ ہے بیشتر دستے عالم میں ہیں اور ابتدائی کامیابیوں کے بعد وقتی کے زبر دست حملے کی زومیں میں۔وہ دھمی کی زبر دست حملے کی زومیں ہیں۔وہ دھمی کی زبر دست طاقت کے سامنے زیادہ دیر تک نہیں تھہر کتے۔

وسیمن فصا کا مالک ہے اور اسے اپنی پوری قوت اور مساعی کے اد تکاز سے ہر شم کی گاڑ ہوں کو سیاہ کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ مقامی آبادی اور باغی نہ صرف ہمارے مخالف ہیں بلکہ پورے علاقے میں ہمارے فوجی دستوں کو تباہ کرنے پر سلے ہوئے میں۔ سرک ہو یا دریا آ مدور فت کے تمام رائے منقطع اور مسدود ہیں۔

میں نے اپنے جوانوں کو آخری گولی اور آخری آدمی تک جنگ جاری رکھنے کے احکامات جاری کئے ہیں لیکن بیزیادہ دیر تک ممکن نہیں کیونکہ جنگ بہت طول تھینج گئی ہے اور لڑا کا دیتے بری طرح در ماندہ ہیں۔

آئندہ چند دنوں میں تمام گولہ بارود اور اسلحہ بارود ختم ہو جائے گا۔ جنگ کے بھاری نقصانات کے علاوہ دشمن اور باغی رسد گولہ بارود بھی تباہ کر رہے ہیں۔ (برائے اطلاع اور ضروری رہنمائی)

جزل اے کے نیازی

# مشرقی پاکستان میں جنرل نیازی کوموصول ہونے والا آخری سگنل

# (انتهائی خفیہ)

آپ نے وطن کے دفاع کے لئے بہترین جنگ لڑی ہے لیکن میں ہمتنا ہوں کہ آپ ایک الیک سٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ مزید مزاحمت انسانی بس میں نہیں اور اس سے مزید جانی نقصان اور تباہی کے سوائی کچھ ہیں کہ مزید مزاحمت انسانی بس میں نہیں اور اس سے مزید جانی نقصان اور تباہی کے سوائی کچھ ہیں سطے گالہذا اب تمہیں وہ تمام مکنہ حرب اختیار کرنے جاہیں جن سے تم فوج اور اس سے ملحقہ افراد نیز پاکستان کے حامی افراد کی جانیں بچاسکو۔ میں نے اقوام متحدہ سے کہا ہے کہ وہ مشرقی پاکستان میں پاکستانی فوج کا شحفظ کرے اور افواج پاکستان اور تمام محب وطن پاکستانیوں کو بچانے کا اجتمام کرتے ہوئے بھارتی جارحیت کو رکوائے۔

يحيٰ خان

# یاکستانی کمانڈرکا جواب (انتہائی خفیہ)

#### ڈیئر بریکیڈی<u>ر!</u>

امید ہے کہ آپ خوش باش ہوں گے۔ آپ کا خط ہمیں ال چکا ہے جس میں ہمیں ہتھیار 
ڈالنے کے لئے کہا گیا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے ابھی تک جولڑا اکی دیکھی 
ہو وہ آو لڑا کی کا آغاز ہے دراصل لڑائی تو اب شروع ہوئی ہے اس لئے ضروری ہے کہ 
مذاکرات ختم کر کے لڑائی کی طرف توجہ دواور جہاں تک رہاسار ٹیوں کا تعلق تو ہم جانبازوں کے 
لئے وہ بہت کم بین مزید سارٹیوں کا انتظام کریں ہم موت ہے ہیں ڈرتے بلکہ اس سے بیار 
کرتے ہیں۔

پیغام رسال کی حفاظت کے بارے بیل آپ کولکھنا ضروری نہ تھا اس سے بی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے میرے آ دمیوں کے بارے بیل اندازہ سے نہیں لگایا ہم روایات کے ایس ہیں عسکری تاریخ میں جگہ جگہ ہماری انسان دوئتی اور مہمان نوازی کی داستا میں رقم ہیں۔ جھے امید ہے کہ پیغام رسال کونواضح کے ساتھ خوشی ہوئی ہوگی۔ مکتبوں کو ہمارے نیک جذبات پہنچادیں۔

آ خر میں بیہ جا ہوں گا کہ دوبارہ ملاقات ہوتو ہمارے ہاتھوں میں قلم کے بجائے شین گن ہو اور برتری کے اس احساس کو دل سے نکال کر سامنے آتا جوابینے دل میں سجائے بیٹھے ہواب تیاری کروتا کہ لڑائی شروع کریں۔

کمانڈر جمال پورگریژن

|                                |                   | ينيم فوجي تنظيمين                   |                                    |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| . يى                           | کو فی شه <u>و</u> | 88 (تعدادتقريبا 88.000 (ان          | بار ڈرسیکورٹی فورس بٹالین          |
|                                |                   | کی تشکیل نریننگ اور جنصیار با قاعده | •                                  |
|                                |                   | انفنری بونٹ کیلرح تھے)              |                                    |
| يس                             | كو كي نبي         | 55(تعدادتقر يبأ55000)               | سنشرل ريزرو بوليس يثالين           |
| يں                             | کوئی خ            | 100000                              | مکتی ہانی کی بے قاعدہ فوج کی تعداد |
| 40,00 (زياده تر شال مغربي سرحد |                   |                                     | فرنتيئر كالتعيلرى سكاؤث اور مليشيا |
| الله )                         | برمتعين           |                                     | وغيره كي تعنداد                    |
| <b>1</b> 3,                    | ,000              |                                     | ايسٺ پاڪستان سول آر مُد فورسز      |
| 60,                            | 000               |                                     | رضا كاراورىجامد وغيره كى تعداد     |
|                                |                   | <del>~</del> /5.                    |                                    |
| 8,000                          | 42000             |                                     | كل تعداد                           |
| کوئی نہیں                      | 1                 |                                     | ایتر کرافٹ کیریئر                  |
| کوئی نہیں                      | 2                 |                                     | ארפנ ננ                            |
| 4                              | 4                 |                                     | سب میرین (آبدوز کشتیال)            |
| 5                              | 12                |                                     | ڈ سٹرائر<br>ڈ                      |

فریکیٹ (آبدوزوں اور ہوائی جہازوں کے خلاف استعال ہونیوالے)

مائن سویبر (سرنگیس صاف کرنے والے جہاز) میزائل بردار کشتیاں (اوسافتم)

2

8

کوئی نہیں

9

8

# 1971ء کی جنگ میں بھارت اور پاکستان کی دفاعی قوت کاموازنہ

| پاکستان                       | بھارت   | آری ا                                    |
|-------------------------------|---------|------------------------------------------|
| 365,000 (بمعهآ زاد کشمیرفورس) | 950,000 | کل تعداد                                 |
| 2                             | 1       | آرمرؤ ڈویژن                              |
| 1                             | 4       | آ زادآ رمرؤ بریگیذ                       |
| 14                            | 15      | انفتثر ی ؤویژن                           |
| كونى نېيى                     | 10      | پېازى دويژن                              |
| 1                             | 6       | آ زاد انفنٹر ی بر مگیڈ                   |
| کوئی نہیں                     | 6       | پیراشوٹ بریگیڈ (مجھاتہ بردار)            |
| . 7                           | 21      | اینٹی اینز کرافٹ (طیارہ شکن )            |
| کوئی نہیں                     | 3       | آ رنگری بر یکیڈ                          |
| کوئی نہیں                     | 27      | نیم ینوریل آ رمی انفنٹری بٹالین ( حاضر ) |
| کوئی نہیں                     | 14      | نرینور مل آرمی آرنگری ( سامنس )          |
| کونی نہیں                     | 3       | نلتی بان با قامده بریگید                 |
|                               |         |                                          |

پرمشمل تھے اور بعض ہریگیڈوں میں بٹالینوں کی تعداد تین کے بجائے سات تک تھی۔

۔ بھارت کی بحربیہ اور نضائیہ میں جنگ ہے پہلے دو ماہ کے دوران میں جواضافہ کیا گیا وہ بھی اں میں شامل نہیں ہے۔

1971ء کے آخری مہینوں میں روس نے بھارت کو جواسلحہ اور ساز وسامان مہیا کیا اس کی اسلحہ اور ساز وسامان مہیا کیا اس کی کھل تفصیل تو معلوم نہیں البتہ ذیل میں دیا ہوا اسلحہ بھارت کو فراہم کرنے کی تقید بیق معتبر ذرائع نے کہتھی۔ نے کی تھی۔

| تقريباً 410 | ٹی 55 ٹینک       |
|-------------|------------------|
| تقريباً 96  | ئى 26 ئىنگ       |
| تقريباً 98  | 122ايم ايم آرايل |

نامعلوم تعداد میں دوسراسامان مثلاً ایم ایم 30 بل نینک ٹرانسپورٹر' سرنگ ہٹانے والےٹرالر وغیرہ جن سے بھارتی فوج کے قل وحرکت کے ذرائع بہتر ہو گئے۔

دوست ممالک سے ملنے والے اس بے پناہ نو جی اسلحہ اور ساز وسامان کے علاوہ بھارت ہر سال اپنے دفاعی بجٹ میں اضافہ کرتا رہا۔ 62-1961ء میں بھارت کا دفاعی بجٹ 3 ارب 7 کروڑ روپے اور 7 کروڑ روپے تھا جبکہ 66-5691ء میں بڑھ کر 9 ارب 55 کروڑ روپے اور 1970-71 میں 14 ارب روپے ہوگیا' ہر بجٹ تقریباْ قارب روپے کے ان اخراجات کے علاوہ ہے جودفاع میں مددد سے والے سول صنعتی اداروں کے لئے رکھا گیا' اس کے مقابلے میں یا کتان کا 75-1970ء کا دفاعی بجٹ تقریباً 3 ارب روپے تھا۔

## بھارت میں جنگ سامان کی پیداوار:

1971ء کم وبیش 35 آرڈینس فیکٹریاں مندرجہ ذیل قشم کا اسلحہ اور سازوسامان تیار کررہی تقییں:

- (1) ثینک
- (2) فوجي گاڙياں

| پٹرول بوٹ (گشت کرنے والی کشتیاں)   | 10 | 4         |
|------------------------------------|----|-----------|
| بحربيه كى ايئرَ قورس- سى ہاك ايلزى | 35 | کوئی نہیں |
| ہیلی کا پیٹر - سی کنگ              | 12 | ئونى نېيى |

## فضائيه

| 15,000            | 85,000           |                                  | كل تعداد                                                                         |
|-------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 11/1/2            | 38               | نراولی سکواڈ رن                  | بمبارلزا كامزاتمتكر نے والے وارق                                                 |
|                   |                  |                                  | الس-ا ہے- ٹو سام میزائل ( زمین                                                   |
| کوئی نہیں         | 52               | ى حت برم يكن بار بريوا <u>ت</u>  | کل جنگی طیار ہے                                                                  |
| 25                | 1,000            |                                  | /////                                                                            |
| بشن اور یونث شامل | ،مندرجه ذیل فارم | ہر 1971ء کے ہیں'ان میں<br>ریاں ا | میداعگراد وسیاندا نست اور عم<br>منهور مورد در د |
|                   |                  | وریے جاری تھے:                   | سن ين جوال وهن راسيم                                                             |
|                   |                  | 1                                | آرمرڈ ڈویژن<br>انفیز کی مرامی میشد                                               |
|                   |                  | 2                                | انفتٹری پہاڑی ڈویژن<br>آرملری بریگیڈ                                             |
|                   |                  | 3                                | ۱ رمر ژرجمنٹ<br>آ رمر ژرجمنٹ                                                     |
|                   |                  | 6                                | ۳ رمنری رجمنت<br>آ رمکری رجمنت                                                   |
|                   |                  | 14                               | انفنٹری بٹالین                                                                   |
|                   |                  | 10                               | انجينر زرجنٺ                                                                     |

ان اعداد و شار میں 50,000رنگروٹ شامل نہیں ہیں جو اپنی تربیت ستمبر اور اکتوبر 1971ء کے لگ بھگ مکمل کرنے والے تھے اور وہ 65000 محفوظ افسر اور سپاہی بھی شامل خبیں ہیں جو تقریباً اس وقت فوج میں خدمت کے لئے واپس بلائے گئے تھے۔ بھارت اور پاکستان کی دفاعی قوت کا مقابلہ کرنا مشکل ہے کیونکہ بھارت کے بعض ڈویژن چاریا پانچ بریگیڈ

# مشرقی پاکستان میں دفاعی قوت کا موازنه

## انفنظر ي:

| پاکستان   | بمارت   | شم                               |
|-----------|---------|----------------------------------|
| 3         | 8       | انفنفری یا پہاڑی ڈویژن           |
| 1         | 3       | بر یکیڈ گروپ                     |
| کوئی نہیں | 1       | پیرابریگید (حچهانه بردار)        |
| کوئی نہیں | 29      | بارڈ رسیکورٹی فورس' بٹالین       |
| كوئى نېيى | 3       | مکتی بای بر گیمیڈ                |
| کوئی نہیں | 100,000 | مکتی باتنی گور میلا              |
| 73,000    |         | مجامد' رضا کار' ایسٹ پاکستان سول |

آرندفورسز

ایسے تھے جن میں پانچ سے سات بٹالین تک تھیں۔

ہے۔ ہمارت کی بارڈرسیکورٹی فورس بٹالین عام انفنٹری بٹالین کی طرح ہوتی ہے اور یہ کے مشین گنول اور دوانج اور تین انج دھانے کی مارٹرول اور 3.5راکٹ لانچروں سے لیس ہوتی ہے۔

ہ پاکستان کی ایک انفظر ی بٹالین کے پاس عام طور پر 72 مشین گئیں ہوتی ہیں جبکہاس کے مقابلے میں بھارت کی ایک انفظر ی بٹالین 90 ایس گنوں سے لیس ہوتی ہے۔ پاکستان کی ایک انفظر ی بٹالین 90 ایس گنوں سے لیس ہوتی ہے۔ پاکستان کی انفظر ی بٹالین جومشر تی پاکستان میں متعین تھی پوری طرح ہتھیاروں سے لیس نتھیں اور ان

- و(3) بارود
- (4) اسلحه
- (5) مواصلات كاسامان
- (6) انجينرَ تک کاساز دسامان
- (7) مختلف بتصياروں كى شتين دور بينيں اور ايبا ہى باقی سامان
  - (8) ورديال اور دوسرامتفرق سامان

ان آرڈیننس فیکٹر یوں کے علاوہ سرکاری شعبہ میں کام کرنے والی 11 فیکٹریاں مندرجہ ذیل اشیاء بنارہی تھیں:

- الله جهاز 🖈
- الله كائيذة ميزائل
- المركب بخرى جنگى جبهاز
- 🖈 البيشرانک کا سامان
- انين كھودنے والے آلات و گاڑياں
  - المختلف اقسام کی مثینیں 🖈

یہ فیکٹریاں ملک کی تمام وفاقی ضرور بات کو پوری کرنے کے علاوہ کچھاسکے اور گولہ بارود مشرقی وسطنی اور افریقہ کے ممالک کو برآ مدکررہی تھیں'ان کی پیداوار کی کل مالیت تقریباً 3 ارب رویے سالانتھی۔

پاکستان کی آرڈیننس فیکٹر میاں صرف چھوٹے ہتھیاراور فیلڈ گن تک کے لئے ایمونیشن تیار کررہی تھیں۔ مارٹر بیٹری

## فضائية:

الرا کا بمبارسکواڈ رن 10 اسکواڈ رن کو نہیں اسٹواڈ رن ہوریات سے لئے کو نہیں ہو گرح کی ضروریات سے لئے کو نہیں

## جرية.

بھارت کے ایئر کرافٹ کیریئر ٹاسک فورس کے مقابلہ کے ایک ستان کی صرف 4 سمن بوٹ موجود تھیں جو سمندر میں نقل وحر کت کرسکتی تھیں ...

# يإكستان كادفاعي نظام:

پاکتان کے دفاعی نظام کو قلعوں کا نام دینا غلط ہوگا کیونکہ یہ مقامات انفنزی ہو آرٹلری انجینئرز اور دوسری مددگار یونٹوں پر مشمل نہیں تھے جن کے دفاع کو آسانی سے توڑا نہ جاسکے بعض مقامات پر مقامی امداد سے مٹی کھود کو بچھ خندقیں اور پشتے بنادیئے گئے تھے چونکہ سرتگیں اور بارود میسر نہیں تھا اس لئے پانجیاں (بانسول اور نکڑی کو تراش کر تیز دھار چھوٹے چھوٹے نیزے) گڑھوں میں بچھا دیئے گئے تھے یہ سب بچھ بیدل فوج کے جملے کورد کئے کے لئے کیا گیا تھا۔ کنگریٹ کسی جگہ استعال نہیں کیا گیا تھا کیونکہ مشرقی پاکتان میں لوہا سینٹ اور بچھر ملنا مشکل ہے۔

# متصيارة النے كے موقع برڈ ھاكہ میں موجود افواج

بهیدگوارٹرز:

(1) ہیڈکوارٹرز ایسٹرن کمانڈ

میں سے اکثر کے پاس ہتھیاروں کی مقررہ تعداد سے کم ہتھیار تھے۔

كتربند:

بھارت يا كستان آ دنڈرجشٹ (انم - 24 ميل) 1 (ئي-55) آرمرد رجنت لي ألى - 76 إلى کوئی نہیں ے گزرنے والے) آ رمرڈ رجمنٹ شرمن کوئی نہیں آ زادسکواڈ رن 2(يٰ-لُ76) (12-24-(-1) آرمردٔ کار(فرنس) یکواذرن کوئی نہیں اے بی ی (سامیرداربکتر) 2 بٹالین کے لئے کوئی نہیں

ایم 124 کی بار امریکہ نے کوریا میں 175 یم ایم گن ہوتی ہے ہے۔ آخری بار امریکہ نے کوریا میں 1952ء میں استعمال کیا تھا۔ پی ٹی 76 پائی کو پار کرنے والا ٹینک ہے اور اس میں 1952ء میں استعمال کیا تھا۔ پی ٹی 76 پائی کو پار کرنے والا ٹینک ہے اور اس میں ہوتی ہے۔ ٹی 156 کیک میڈیک میڈیک ہے جس میں 100 ایم گن ہوتی ہے۔ بھارت کے دونوں تتم کے ٹینک ساخت میں پاکستانی ٹینکوں سے ہرطرح بہتر تھے ان ک تو پیں دور مارتھیں اور وہ بہتر نقل و حرکت کی اہلیت رکھتے تھے۔ ٹی 55 ٹینک گرے پائی سے گزرنے کی اہلیت بھی رکھتا ہے۔

توپ خانه:

| قتم                       | بھارت | یا کستان  |
|---------------------------|-------|-----------|
| فيلذرجمنث                 | 23    | 6         |
| میڈیم رجشٹ                | 3     | کوئی نہیں |
| پیرافیلڈر جمنٹ 75 ایم ایم | 1     | کوئی نہیں |

| 2500                                | مغربی پاکستان پولیس                                                         |                           | (2) عقبی ہیڈکوارٹرز 14 ڈویژن                                                    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1500                                | صنعتی حفاظتی فورس                                                           | ، پاکستان سول آ رند فورسز | (3) ہیڈکوارٹرز 36 (ایڈ ہاک) ڈویژن جو پہلے ہیڈکوارٹرایسٹ                         |
| 26,250                              | كل تعداد                                                                    |                           | کے نام سے موسوم تھا۔                                                            |
| ہیں ہے۔<br>میں ہے۔                  | مندرجه بالاتعداديين بيار زخي اور سيتال كاعمله شامل                          |                           | (4) ہیڈکوارٹرزایسٹ پاکستان لاجسٹک ایریا(انصرامی علاقہ)                          |
|                                     | سير ا                                                                       |                           | (5) سٹیشن ہیڈ کوارٹرز                                                           |
| •                                   | آلات حرب                                                                    |                           | (6) ہیڈکوارٹرز بحربیہ مشرقی پاکستان                                             |
| 3                                   | مینک                                                                        |                           | (7) ہیڈکوارٹرزایئر آفیسر کمانڈ تک مشرقی پاکستان                                 |
| 49                                  | طياره شكن توپيل                                                             |                           | (8) مغربی پاکستان پولیس ہیڈ کوارٹرز                                             |
| 4                                   | یصاری مارٹر                                                                 |                           | (9) ہیڈکوارٹرز ڈائر کیٹر جنزل رضا کاران                                         |
| 4                                   | 6 پاؤنڈ تو پیں                                                              | -                         | /ee                                                                             |
| 20                                  | تنین انجے دھانے کے مارٹر                                                    | •                         | سياه با قاعده اور بے قاعده                                                      |
| 25                                  | ريكوائليس رانفليس ( ٹينك شكن )                                              | 50                        | آ رمر ذکور (ایڈ ہاک ٹینکٹروپ)                                                   |
| كافى تعداديين                       | راکٹ لانچر دوائج دھانے کے مارٹر اور مشین گنیں                               | 700                       | تو پنانہ (نمبر 6اہل اے اے رجنٹ ہیڈ کوارٹر آرٹلری ممک وغیرہ)                     |
| كافى تعدادين                        | جھوٹے ہتھیار                                                                | 500                       | انجينئرَ ز (يوننوں کی عقبی پارٹياں 'ہيڈ کوارٹرز انجينئرز)                       |
| 10                                  | در یائی شتیاں                                                               | 2,000                     | ستناز (نمبر 3 بنالین اور دوسری مقای پینیں )                                     |
| بینی بیں جوہتھیار ڈالنے کے واقعہ کے | می <sub>ه</sub> اعداد وشاراس شاف افسر کی فراجم کرده معلو مات ب <sub>ی</sub> | <b>4500</b> مک            | انفینشری (نمبر 93 بریکیڈکی باقیماندہ یونٹیں جو 13 دسمبر 71 وکوڈھا کہ پہنچیں اور |
|                                     | بعددُ ها كه سے نيج نكلنے ميں كامياب ہو گيا تھا۔                             | 1,000                     | سروسز (آرڈیننس اورسپلائی شیشن ورکشا پیس)                                        |
|                                     |                                                                             | 500                       | بر ب                                        |
| • h <sub>m</sub>                    | خلاصه اتلاف                                                                 | 500                       | فضائيه                                                                          |
| م 1971ء)                            | مغربی یا کستان میں (3 دسمبر سے 17 دسم                                       | 4,000                     | مشرقی پاکستان سول آ رند فورسز                                                   |
|                                     |                                                                             | 1500                      | مجامد کین                                                                       |
| جوان کل میزان<br>1405 1291          | افسران ہے ی اوصاحبان<br>شہبید 62 52                                         | 7,000                     | رضا کار                                                                         |
| 1405 1291                           | تتهبيد 62                                                                   |                           |                                                                                 |

| جوان | يع ي أو | افسران |               |
|------|---------|--------|---------------|
| 17   |         | 1      | مغرقي بإكستان |
| 11   |         | 1      | مشرقی پاکستان |

🌣 افسران کے شہید اور زخمی ہونے کے اعداد وشار میں ایک جنزل شہید اور 2 زخمی اور 10 کیفٹینٹ کرنل شہیداور 11 زخمی شامل ہیں۔(افسروں اور جوانوں میں شہیداور زخمی ہونے کابیرتناسب کوئی اچنجے کی بات نہیں ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے کے دوش بدوش لڑتے ہیں ) الم ملن ہے کہ ایسٹ پاکتان میں ہمارے افسروں اور جوانوں کے شہیداور زخمی ہونے کی تعدا دزیادہ ہو کیونکہ جنگ کے آخری دنوں میں اپنی اطلاعات آنا بند ہوگئے تھیں۔ 🖈 بھارتی کشتہ اور زخمی فوجیوں کی تعداد انداز أ 30,000 تھی۔

|               |                             | 100       |                  |                                        |
|---------------|-----------------------------|-----------|------------------|----------------------------------------|
| 3078          | 2822                        | 123       | 132              | زخى                                    |
| 126           | 120                         | 2         | 4                | لايبة                                  |
| 134           | 129                         | 5         | 7**              | لا يبته (غالبًا شهيد)                  |
| 215           | 205                         | 7         | 3                | لا پية (جنگي قيدي)                     |
| 4958          | 4567                        | 189       | 202              | كل                                     |
| م ء تک)       | سے دسمبر 1971               | ۶197°     | ن میں (مارچ 1    | مشرقی پاکستا                           |
| 1293          | 1162                        | 41        | 90               | شهيد                                   |
| 2539          | 2327                        | 80        | 132              | زخمی                                   |
| 35            | 25                          | 1         | 9                | <b>=</b> _U                            |
| 340           | 330                         | 7         | 3                | لاية (نالبًا شهيد)                     |
| 183           | 1                           | 14        | 16 دمبرے کیا     | لاچة ( <sup>ينگ</sup> ل <b>ق</b> يل ک) |
| ههید اور زخمی | بر جوانوں کے <sup>پند</sup> | ن اور د   | بے او کی صاحبار  | افسران و _                             |
|               |                             |           |                  | ہونے کا تناس                           |
| جوان          |                             | ج ی او    | افسران           |                                        |
| <u></u>       | 12                          | _         |                  | مغربی پاکستان میں                      |
| ******        |                             | 10        | 1                | مشرقی پاکستان میں                      |
| كاتناسب:      | ں کے شہید ہونے کا           | يگر جوانو | ی اوصاحبان اور د | افسران و ہے                            |

مغربی پاکتان میں 1 – 11 مشرقی پاکتان میں 1 – 9 افسران اور جے سی او صاحبان اور دیگر جوانوں کے زخمی ہونے ک

ر ہا کردیں اور سیاسی تصفیہ کے لئے منتخب رہنماؤں کے ساتھ ندا کرات کئے جا کمیں اس کے علاوہ بھارتی صدروی وی گری نے بٹی دہلی میں ایوان صدر میں چیکوسلوا کیہ کے نئے سفیر کے عہدہ کے کاغذات بیش کرنے کی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش کے منتخب نمائندوں کے وجوداورا ختیارات کو نظرانداز کرنے کی صورت میں صورتحال مزید اہتر ہوجائے گ۔

آج بھارتی فوجیں مشرقی پاکستان کی سرحد پرجمع ہو چکی ہیں۔مشرقی پاکستان کی بے گھر لڑکیوں کی مجبور بول سے فائدہ اٹھا کران کی عزت و آبرو سے کھیلا جارہا ہے۔ پاکستان کے لئے سعودی عرب کی طرف ہے 75 فوجی طیاروں کا تحفہ وصول ہوا۔

#### 23 نومبر 1971ء

آئ کومیلائیٹر میں گھسان کی جنگ ہوئی جس کے نتیجہ میں 2 پاکستانی طیارے تباہ ہوگئے۔
بھارتی فوج کی 311ویں پہاڑی ہر گئیڈ اور 57ویں پہاڑی ڈویژن نے ضلع کومیلا میں
قصبہ کے شال میں پاکستانی علاقے پر حملہ کیا لیکن اس حملے کو پسپا کر دیا گیا۔ بھارت کو اپنی
57ویں بہاڑی ڈویژن کو 19ویں پنجاب بٹالین سے ہاتھ دھونا پڑا۔

#### 24 نومبر 1971ء:

آج بھارتی حملہ آوروں کوسلہٹ کی سرصدی چوکی چندر پور اور سرحدی دیہات آگرام اور دکی گئے ہے پیچےدھکیل دیا گیا۔ بھارتی فوج نے دیناج پور کے قریب بیل میں ایک نیا محاذ کھول دیا ہے اس کے علاوہ بھارت نے اس بات کا اقرار کرلیا ہے کہ جیسور کے قریب حالیہ تصادم کے دوران اس کی فوجیں پاکستان کے علاقے میں داخل ہوگئی ہیں۔ لاہور میں جماعت اسلامی مشرقی پاکستان کے سربراہ پروفیسر غلام اعظم نے حکومت سے کہا ہے کہ اگر وہ مشرقی پاکستان کو مشرقی پاکستان کو سربراہ پروفیسر غلام اعظم نے حکومت سے کہا ہے کہ اگر وہ مشرقی پاکستان کو مشرقی پاکستان کو مشرقی پاکستان کے سربراہ پروفیسر غلام اعظم نے حکومت کے خلاف جنگ شروع کر دین عیاجے۔ پاکستان نے بھارتی کو ارحیت کا مسئلہ سلامتی کونسل میں پیش کرنے پرغور کیا۔ چین کے مشین سازی کے وزیراعلیٰ اور چینی وفد کے سربراہ مسٹر کی شوی چنگ نے ڈنر میں تقریر کرتے ہوئے میں صدر کے اقتصادی مشیر مسٹرایم ایم احمد کی طرف سے دیئے گئے ڈنر میں تقریر کرتے ہوئے میں صدر کے اقتصادی مشیر مسٹرایم ایم احمد کی طرف سے دیئے گئے ڈنر میں تقریر کرتے ہوئے میں صدر کے اقتصادی مشیر مسٹرایم ایم احمد کی طرف سے دیئے گئے ڈنر میں تقریر کرتے ہوئے میں صدر کے اقتصادی مشیر مسٹرایم ایم احمد کی طرف سے دیئے گئے ڈنر میں تقریر کرتے ہوئے میں صدر کے اقتصادی مشیر مسٹرایم ایم احمد کی طرف سے دیئے گئے ڈنر میں تقریر کرتے ہوئے

## 22 نومبرے 16 دسمبرتک

## ( جنگ کے 25 ایام کی کہانی )

#### 22 نوبر 1971ء

آج بھارت نے کئی ماہ کی مسلسل جھڑ پول کے بعد بغیر کسی اعلان جنگ کے مشرقی پاکستان پر تبین اطراف سے بھر پور جملہ کر دیا۔ جیسور سیکٹر پر بھارتی فوج کے نویں پیدل ڈویژن چوشے بہاڑی ڈویژن اور 2 نمینک رجمنوں کے حملے پہپا کر دیئے گئے۔ابتدائی اندازے کے مطابق بھارت کے 18 نمینک تباہ کر دیئے گئے۔جا نگام کے بہاڑی علاقے اور سلہٹ پر بھی بھارتی فوج نے مینکوں کی مدد سے جوحملہ کیا تھا اس کو بھی پسپا کر دیا گیا۔

اے پی پی کی ابتدائی اطلاع کے مطابق بھارت نے باضابطہ جنگ کے اعلان کے بغیر مشرق پاکستان میں بھر بور جنگ شردع کر دی ہے۔ بھارتی فوج نے سارا زور جیسور کے محاذیر صرف کیالیکن وہ اپنے عزائم میں کامیاب نہ ہوسکی ۔

بھارتی وزیراعظم مسزاندرا گاندھی نے احمد آباد میں پرلیس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر صدر بچی خان مخلص ہیں تو انہیں جا ہے کہ وہ کالعدم عوامی لیگ کے سربراہ شخ مجیب کو اشتعال انگریزی پرتشویش کا اظهار کیا ہے۔

شاہ حسین کی طرف سے پاکستان کے لئے تھوں حمایت کا اعلان کیا گیا ہے۔

#### 26 نوم 1971ء:

آج گورنرمشر تی پاکستان کے مشیر جزل راؤ فرمان علی نے کہا ہے کہ پاکستان کے جوابی حملے خاصے کامیاب رہے ہیں اور بھارتی فوجول کومشر تی پاکستان کی سرحدوں سے بسپا کر دیا گیا ہے۔

آل انڈیا ریڈیو کے مطابق بھارتی وزیر جنگ مسٹر جگ جیون رام نے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی فوجیس نہیں ہٹائی جائیں گی۔

آج نیشنل عوامی بارٹی پر بابندی عائد کر دی گئی جس کی بنیادی وجہ ان کی علیحد گی مہم اور باغیانہ سرگرمیوں میں حصہ لینا ہے۔

پاکستانی سفیرآ غاشاہی نے کل سیرٹری جنزل اوتھانٹ کے نام صدر بیجیٰ کا مکتوب نائب سیرٹری جنزل کے جوالے کیا۔ سیرٹری جنزل کے حوالے کیا۔

### 27 نوم ر1971ء:

آج بھارتی وزیراعظم مسزاندرا گاندھی راجستھان کے سرحدی اصلاع کا دور کرنے کے بعد نئی دہلی پہنچ گئیں۔انہوں نے مغربی سرحدوں پرمتعین فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا بعد نئی دہلی پہنچ گئیں۔انہوں نے مغربی سرحدوں پرمتعین فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت جنگ نہیں جا ہتا لیکن مسلح افواج کو ہرواقعہ سے خٹنے کے لئے تیار رہنے کی ضرورت کے بھارت جنگ نہیں جا ہتا لیکن سلح افواج کو ہرواقعہ سے خٹنے کے لئے تیار رہنے کی ضرورت سے۔

قومی آمبلی سیرٹریٹ نے منتخب ارکان کو مراسلے ارسال کر دیئے ہیں جن میں انہیں اطلاع دی گئی ہے کہ صدر بیجی نے تو می آمبلی کا اجلاس منعقد کرنے کے لئے 27 دیمبر کی تاریخ مقرر کر دی ہے۔

آج پاکستانی فوج نے وشمن کے 5 حملے پسپا کرد ہے۔

۔ لندن میںمغربی فوجی ماہرین نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہا کی یا دو دن کے اندرمغربی اعلان کیا کہ چین کی حکومت اور عوام پاکتان کی حکومت اور عوام کو ان کی قومی آزادی اور سالمیت کے تحفظ کی منصفانہ جدوجہد میں ہمیشہ مدد دیتے رہیں گے۔ملک میں ہنگامی حالات کا اعلان ہوتے ہی منافع خوروں نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں جس کے باعث روزمرہ استعال کی قیمتیں آسان ہے باتیں کر رہی ہیں۔

### 25 نوم 1971ء:

آج رات راولپنڈی میں صدریجی نے اعلان کیا کہ بھارت بھی بھی پاکتان کوزیر نہیں کر سکتا۔ صدر نے بھاری مشینوں کے کارخانہ کا افتتاح کرتے ہوئے اور فوغری پراجیک کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے کہا کہ انہیں اس بات کی مسرت ہورہی ہے کہ یہ منصوب پاکتان کے عظیم دوست اور پڑوی ملک عوامی جمہوریہ چین کی امداد سے قائم کئے جارہے ہیں۔ آج پاکتانی فوج نے بہلی اور کومیلا میں جوابی حملے کر کے حملہ آوروں کوان کے علاقوں میں دھیل دیا اور جارحیت کے سازے نشانات مٹا دیئے۔ لندن میں روز نامہ جنگ کے فرائندہ نے بتایا ہے کہ دبلی سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق بھارت 28 نومبر کو پاکتان پر بھر پور حملہ کرنے کی موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق بھارت 28 نومبر کو پاکتان پر بھر پور حملہ کرنے کی تیاریاں کررہا ہے۔

پیپلز پارٹی کے جیئز بین ذوالفقار علی بھٹونے کہا کہ دوہ کئی کئے تبلی حکومت میں شامل نہ ہوں گئے۔ ملک کو در پیش بحران کوحل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ منتخب ٹمائندوں کوا قتد ارسونپ دیا جائے۔

مشرقی پاکستان کے گورنر ڈاکٹر اے ایم مالک نے عوام ہے کہا ہے کہ وہ بھارتی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لئے تیارہ وجا کیں کیونکہ ہمارے لئے اس کے سواکوئی چارہ کارنہیں ہے۔ مقابلہ کرنے کے لئے تیارہ وجا کیں کیونکہ ہمارے لئے اس کے سواکوئی چارہ کو دخہ رضا اور امریکی وزیر خارجہ ولیم راجرس نے آج واشکٹن میں پاکستان کے سفیر نوابز اوہ محمد رضا اور بھارتی سفارتخانہ کے ناظم الامور مہاراجہ کرشنا اشگوا ترکو دفتر خارجہ میں طلب کیا اور ان سے کہا کہ

وہ فوجی تصادم سے گریز کریں۔ وزیرِاعظم چواین لائی نے مشرقی پاکستان کی سرحدوں پر گذشتہ چندروز سے بھارت کی فوجی پاکستان کی سرحد پر بھارت اور پاکستان کے درمیان وسیع پیانے پر سکے تصادم شروع ہو جائے

آج شام راولپنڈی میں ایک سرکاری ترجمان نے کہا کدروس کی جانب سے بھارت کواسلحہ كى مسلسل فراہمى كے مسئلہ پر حكومت پاكستان تمام دوست مما لك سے رابطہ كئے ہوئے ہے جن میں بروی طاقتیں بھی شامل ہیں۔

كالعدم عوامى ليك كے منتخب ركن قومى المبلى نور الاسلام نے يقين ظاہر كيا ہے كه كالعدم عوامى لیگ کے مکث پر منتخب ہونے والے ارکان قومی وصوبائی اسمبلی کسی سیاسی جماعت میں شامل تہیں ہوں گے اور اسمبلیوں میں ایک آزادگروپ کی حیثیت میں بیٹھیں گے۔

آج بلجیم نے سلامتی کوسل سے درخواست کی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان فوجی كاررواني فورى طورير بندكرائي جائے۔

چین نے بھی بھارت کی سخت ندمت کی کہے۔

#### 28 نوبر 1971ء:

آج بھارتی فوج نے کئی ڈویژن فوج بھتر بندرستوں اور ٹینکوں کے ساتھ جیپیور سلہت اور دیناج بور کے محاذوں پر نیا حملہ کر دیا ہے اس حملہ میں بھارت نے اپنی فضائی فوج کو بھی جھو تک ویا ہے۔ پاکستان کی بہادر افواج نے بے جگری کے ساتھ بھار کی فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے تنیوں محاذوں پر دشمن کی پیش قدمی روک دی۔ بھارت نے مشرقی پاکستان پر آج تین بڑے حملے کئے جس میں 2 ڈویژن فوج 2 مکتر بندر جمنٹیں اور توب خانے کی متعدد یونٹوں نے حصہ

آج صبح راولینڈی میں غیرملکی اور پاکستانی صحافیوں کو وہ اسلحہ فوجی ساز وسامان وردیاں دستاویز اور تصاویر دکھائی گئیں جومشر تی پاکستان میں گھس آنے والے بھارتی فوجیوں کی لاشوں

مشرقی پاکستان میں بھر پورحملہ کرنے کی تیاریاں مکمل کرلی ہیں۔

حیدر آبادسندھ کے ایک علاقائی اخبار نے اپنے نمائندے کے حوالے سے بتایا ہے کہ بھارت کی 4 ڈویژن ہے زیادہ کے اور بکتر بندفوج راجستھان اور رن بچھ کے سیکٹروں پرجمع ہو

پاکستان کا دورہ کرنے والے چینی وفد کے سربراہ مسٹر کی شوی جنگ نے ایک مرتبہ پھریفین دلایا ہے کہ پاکستانی عوام کی منصفانہ جدوجہد میں چین کے عوام ان کا بھر پورساتھ دیں گے۔

معلوم ہوا ہے کہ امریکی صدر تکسن نے پاکتان بھارت اور روس کے سربراہول کے نام پیغامات میں کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رو کئے کے لئے ہمکن کارروائی کی جائے اس کے علاوہ اردن کے ندہبی رہنماؤں اور الجزائر کی جانب سے پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا گیا ہے۔

#### 29 تومبر 1971ء:

آج چین کے نائب وزیراعظم لی می نین نے کہا کہ بھارت مشرقی پاکستان کے خلاف نوجی اشتعال انگریزیوں اور توزیجوڑ کی کاررواوئیوں میں مصروف ہے۔انہوں نے کہا کہ چین کی حکومت اورعوام غیرملکی جارحیت کے خلاف پاکستان کی حکومت اورعوام کی بھر بورجمایت کرتے ہیں۔

آج پیپلز بارٹی کے چیئر مین مسٹر ذوالفقار علی بھٹونے پھر کہا ہے کہ 12 کروڑ پاکستانی عزم وحوصلہ سے متحد ہوکر بھارت سے لڑیں گے۔ پیٹاور میں مسٹر حیات محمد خان شیر یاؤ کی رہائشگاہ پر یارٹی کے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میری پارٹی کو اس وقت بھارتی چار حیت کے خلاف ملک کے دفاع کے سواکسی اور بات سے دلچیسی نہیں ہے۔

سلون کے آبیاشی بیلی اور شاہراہوں کے محکمے کے وزیر مسٹرائم سیتا نائیکے نے آج پیرس میں کہا کہ سیلون ہندویا ک تنازع میں مصالحت کرانے کے لئے آمادہ ہوجائے گابشر طیکہ دونوں فریقوں کی طرف ہے ایسا کرنے کے لئے کہا جائے۔

#### 30 نومبر 1971ء:

آج مشرقی باکتان کی سرحدوں کے 28 مقامات برگھسان کی جنگ جاری ہے۔ بھارتی

### کیم دسمبر 1971ء:

آج بھارتی فوجوں نے مشرقی پاکستان کی سرحدوں پر 4 خوفناک حملے کے لیکن پاکستان کے سرفروش جانبازوں نے 130 بھارتی حملہ آوروں کوموت کے گھاٹ اتار دیا اور باتی حملہ آوروں کوان کی سرحدوں میں دھیل دیا۔ پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کے سلسلے میں سرکاری ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ منگل کے روزضج ساڑھے گیارہ اور بارہ بجے کے درمیان بھارتی فضائیہ کے لڑا کا اور تصویر کش جاسوس طیاروں نے سیالکوٹ کے علاقے میں پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ۔ یہ طیارے پاکستانی فضائیہ کے طیاروں کود کھے جاری کی ۔ یہ طیارے پاکستانی فضائیہ کے طیاروں کود کھے جاری گا ہے تھا گا ہے ہیں پاکستانی فضائیہ کے طیاروں کود کھے

امریکی دفتر خارجہ کے ایک ترجمان چارس برے نے آج بتایا کہ بھارت کو اسلحہ فراہمی روک دی گئی ہے اور تمام موجود لائسنس بھی منسوخ کردیئے ہیں جن کے تحت تقریباً 20 کروڑ ڈالر کا اسلحہ بھارت کو فراہم کیا جانے والا تھا۔ بی بی کے ایشیائی تجرہ نگار نے بھی کہا ہے کہ بھارت مداخلت نہ کرنے کی پالیسی ہے روگردانی کر رہا ہے۔سیای مبصرین کا خیال ہے کہ پاکستان کے لئے امریکی اسلحہ کی فراہمی پر کممل پابندی کی موجود گئی ہیں بھارت کو روس کی طرف ہے کہ روفراہمی سے پاکستان کے خلاف بھارت کے جارجانہ اقدام اور پاکستان کے داخلی معاملات میں تھلم کھلا مداخلت کھلی حوصلہ افزائی ہے۔

#### 2 وتمبر 1971ء:

بھارت نے آج مزید 3 ڈویژن فوج کے ساتھ مشرقی پاکتان کے سات محاذوں پر حملہ کر دیا ہے۔ ان حملوں میں بھارت نے اپنے بکتر بند دستوں اور توپ خانے کے علاوہ فضائیہ سے بھی مدد لی۔ پاکتان کے صف شکن فوجیوں نے کئی حملے تاکام بنا کردشمن کی بلغارروک دی ہے۔ بھارتی وزیر جنگ جگ جیون رام نے اپنی با قاعدہ فوجوں کو مشرقی پاکتان کی حدود میں داخل ہو کر حملہ کرنے کا تھم دے دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بیتھم پاکتانی جیٹ طیاروں کی آگرتلہ کے ہوائی اڈے کے اطراف میں بمباری کے بعد دفاعی اقدام کے طور پر اٹھایا گیا

فوج ٹینک بھاری توپ خانے اور بکتر بند دستوں کی مدد سے حملے کر رہی ہے۔ جمال پور کے گاؤں پر نیاحملہ کیا گیا لیکن پاکتانی فوج کی جوابی کارروائی میں دشمن 25 لاشیں میدان میں چھوڑ کر بھاگ گیا۔

بھارتی وزیرِاعظم مسزاندرا گاندھی نے مشرقی پاکستان سے پاکستانی افواج کے فوری اخراج کا مطالبہ کیا ہے۔ آج راجیا سجا میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فوجوں کے انخلاء کا خیرمقدم کیا جائے گالیکن پہلے مغربی پاکستان فوجوں کو بقول ان کے'' بنگلہ دیش' سشے جانا معگا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت بنگلہ دیش کے عوام کونیست و نابود کرنے کی اجازت نہیں دے سکا۔

بھارتی صدروی وی گری نے کہا ہے کہ جب تک" بنگلہ دیش" کی صورتحال معمول پرنہیں آ جاتی بھارتی فوجیس ہرصورتحال کا مقابلہ کرنے کے لئے پوری طرح نیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں ایک گروڑ پناہ گزینوں کی آمہ سے ایسے حالات بیدا ہو گئے ہیں جس کی مثال نہیں ملتی۔

آن ایک سرکاری ترحمان نے بتایا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ مکمل جنگ ہے بیخے کی ہر ممکن کوشش کررہا ہے لیکن اس کوشش کو پاکستان کی کمزوری ہے تعبیر نہ کیا جائے۔

جین نے آج دوسر مے دوئہ پھر بھارت پر الزام لگایا ہے اس نے روس کی شد پر پاکتان کے خلاف تخر بی کارروائیاں اور فوبی اشتعال انگیزیاں شروع کر رکھی ہیں نے وہا نئا نیوز ایجنسی نے مندو پاک سرحدی لڑائی کے بارے میں سخت الفاظ پر مشمل ایک تھرہ میں کہا ہے کہ گذشتہ بہند و پاک سرحدی لڑائی کے بارے میں سخت الفاظ پر مشمل ایک تھرہ میں کہا ہے کہ گذشتہ بہنتے بھارتی حکومت نے روی سامراج کی جمایت اور شد پر مشرتی پاکتان کے خلاف بار بار حملے کئے اور فوجی اشتعال انگریزیاں کیس۔

آج کے دن کالعدم عوامی لیگ کے دو ارکان اسمبلی مسٹرا ہے بی ایم نورالاسلام ممبر قومی اسمبلی اور مسٹرایس بی زمان رکن صوبائی اسمبلی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ صدر کیئی خان کے اسمبلی اور مسٹرایس بی زمان رکن صوبائی اسمبلی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ صدر کیئی خان کے اس موقف سے متفق ہیں کہ جنگ ہے کوئی مسئلہ کل نہیں ہوگا بلکہ اس سے مسائل پیچیدہ ہو جا نہیں گے۔

ہے۔آل انڈیا ریڈیو کے مطابق بھارتی وزیراعظم مسز اندرا گاندھی نے کہا ہے کہ برصغیر میں صرف اس وفت امن قائم ہوسکتا ہے جب پاکستانی فوجیس مشرقی اور مغربی دونوں سرحدوں سے واپس چلی جائیں' وہ آج کا گریس کے کارکنوں کی ایک ریلی سے خطاب کررہی تھیں۔

غیر ملکی اخبارات کی رپورٹوں کے مطابق بھارت نے مشرقی پاکتان کی سرحد کے اردگرد زمین سے فضا میں مارکر نے والے روی ساخت کے میزائل نصب کر دیئے ہیں۔ان اخبارات میں یہ اطلاعات بھی شائع ہوئی ہیں کہ ان تمام میزائلوں کی تصیب میں روی تکنیکی ماہرین نے بھارتی فوجیوں کی مدد کی ہے۔آج راجیا سجا میں بھارتی وزیر منصوبہ بندی مسٹر سرامنیم نے کہا ہے کہ بھارت امریکہ سے زیادہ اسلحہ حاصل نہیں کر ہا ہے اس لئے امریکی فیصلے کا اس پرکوئی اثر نہیں پڑے گا۔

اخبار آبر رور کے نامہ نگار مقیم کلکتہ گیہون ینگ نے مشرقی پاکتان پر بھارت کی با قاعدہ فوج کے جملہ سے چہتم دید حالات لکھے ہیں' اس نے 28 نوم رکو کلکتہ ہے ایک مراسلہ روانہ کیا جس میں کہا گیا تھا کہ اس نے بھارت کے بہاڑی بریگیڈ کے سپاہیوں کو جیسور جانے والی سرئک پرآگے بڑھے ویکھا۔ مشرقی پاکتان کا پیشہر مرحد ہے صرف 10 میل دور ہے۔ سرئک پرآگے بڑھے ویکھا۔ مشرقی پاکتان کا پیشہر مرحد ہے صرف 10 میل دور ہے۔

#### 3 وتمبر 1971ء:

مشرتی پاکستان پر گذشتہ دوہ مفتول کے وحشانہ اور بردلانہ حملوں کے مایوس کن نتائج سے بوکھلا کرآج بھارت نے بالآخر مغربی پاکستان کی سرحدوں پر بھی حملہ کردیا۔ گذشتہ چندونوں سے بھارتی فضائیہ کے طیارے 30 سے 40 میل اندر تک مغربی پاکستانی کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے رہے ہیں۔ آج یہال راولپنڈی میں ایک سرکاری اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ بھارتی فوج نے پونچھاور اوڑی کیکٹروں میں بھی اپنی فوجی سرگرمیاں تیز کردی ہیں۔

روی وزیراعظم مسٹرکوچن نے کہاہے کہ روس بھارت اور پاکستان کے درمیان بھر پور جنگ روکنے نے ہراقدام کرے گا۔ انہوں نے بیہ بات گذشتہ روز ڈنمارک کے دارالحکومت کو پن ہمین میں مغربی پاکستان پر بھارتی حملے ہے جبل ایک استقبالیہ میں تقریر کرتے ہوئے کہی۔

آج پاکتان کے سابق صدر فیلڈ مارشل محد ایوب خان نے مشرقی اور مغربی پاکتان پر جمارتی حملے کے بارے میں نمائندہ جنگ کوایک انٹرویود ہے ہوئے کہا کہ بھارت جیسے مکاروشمن نے ہمیں ایک مرتبہ پھر چیلنج کیا ہے۔ پاکتان کی ایک ایک ایک ایج زمین ہمارے لئے مقدس ہے اس کی حفاظت کے لئے میری خدمات حاضر ہیں میں اس جہاد میں شرکت کو سعادت سمجھتا ہوں۔

بھارت نے ضلع کومیلا کے برہمن ہاڑیہ کے علاقہ میں اکھوڑ پر اور 3 دسمبر کی درمیانی شب کو مزید کے بہا اور دوسری دسمبر کی شب کو بھارت نے 2 ہریگیڈ فوج کے ساتھ حملہ کر دیا ہے۔ پہلی اور دوسری دسمبر کی شب کو بھارت نے 2 ہریگیڈ فوج کے ساتھ اکھوڑ اپر جوحملہ کیا تھا اس میں ناکا می کے بعد یہ نیا حملہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کے شیر دل فوجیوں نے آہنی دیوار بن کر بزدل وشمن کے حملے کا رخ موڑ دیا ہے۔

#### 4 د مبر 1971ء

4 دسمبر کوالیسٹرن کمانڈ رے ایک ماتحت جرنیل نے اپنے کمانڈ رکو بیمشورہ دیا کہ فوج کو پیچھے ہٹا کر جمع کیا جائے لیکن اس مشورہ پر عمل نہیں کیا گیا جس سے صورتحال اور بھی خراب ہوگئی۔ای دن علی اصبح بھارتی فوج نے زبر دست حملے شروع کر دیئے جس کا سلسلہ تین دن تک رہا اور پاکستان کے شیر دل افسروں اور جوانوں نے اپنے محدود وسائل کے باوجود دشمن کا بے جگری سے مقابلہ کیا لیکن دشمن کی گئی گنا زیادہ اور بہتر اسلحہ سے لیس افواج کا زیادہ عرصے تک مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ آخر کا رپاکستانی دستے اپنی چوکیاں چھوڑ کرعقبی پوزیشنوں کی طرف واپس جانے پر مجبور موسکتے۔

4 د تمبر کوابیا معلوم ہوتا تھا کہ بھارتی حملے کی پوری شدت اختیار کرنے کی صورت میں جنگ کی صورت میں جنگ کی صورت مانڈ کے قابو سے باہر ہو جائے گی اس صورتحال کے بیدا کرنے میں حسب ذیل تین بنیادی اسباب کابڑا ہاتھ تھا۔

ا فوج کی صف بندی جھوٹے جھوٹے منتشردستوں میں کی گئی تھی۔ ایک تمام ذرائع مواصلات پر باغی جھائے ہوئے تھے۔ پاکتان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ آج ہی کے دن روس نے بیا اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ آج ہی کے دن روس نے کہا ہوت بیاکہ پاک بھارت جنگ اس کی سلامتی کے لئے خطرہ ہے۔روس نے کہا ہے کہا سے کہاس نے بڑی وضاحت کے ساتھ خبر دار کر دیا تھا کہ پاکتان کی موجودہ صور تحال کی سنگین ذمہ داری قبول کرتا ہوگی۔

آج بی بی سے تبھرہ نگار نے بتایا کہ پاک بھارت جنگ ایک سوچی می سازش کا بتیجہ ہے جوروس اور بھارت کے باہمی گئے جوڑ سے تیار کی گئی ہے اور اس کا مقصد مشرقی پاکستان کا کچھ علاقہ حاصل کر کے وہاں بنگلہ دلیش قائم کرنا ہے تا کہ بھارت اے فوری طور پرتشلیم کرے اور بھرروس اور اس کے حواری ممالک بھی اسے تسلیم کرنے کا اعلان کر دیں۔

آئ بھارت نے پاکتان کے خلاف روی ساخت کے زمین سے فضاء میں مار کرنے والے سام میزائل استعال کے لیکن یہ پاکتانی طیاروں کا پجھ نہ بگاڑ سکے۔

آج چین کے دزیراعظم مسٹر چواین لائی نے ایک مرتبہ پھر بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کی بھر پورحمایت کا اعادہ کیا ہے اور کہا ہے کہ بھارت کو اپنے جنگجویانہ رویہ پر پچھتانا رڑےگا۔

#### 6 دمبر 1971ء:

بھارتی وزیراعظم مسزاندرا گاندھی نے آج پارلیمنٹ کو بتایا کہ بھارت نے آج نام نہاد بنگلہ ویش کو آزاد بنگلہ دیش کی ریاست کی حیثیت سے تنگیم کرلیا ہے۔انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ رواداری میں نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے۔انہوں نے امید ظاہر کی کہ دیگر اقوام بھی اس معالمے میں بھارت کی نقل کریں گی۔اندرا گاندھی نے کہا کہ بھارت کی اس نئ قوم کے باپ شخ محیب الرحمٰن کی بڑی گہری فکر ہے۔انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کے بنیادی اصول جمہوریت سوشلزم اور ایسے معاشرہ کا قیام ہیں جس میں نسل اور ند بہب کو امتیاز ند ہوگا۔انہوں نے کہا کہ بھارت بنگلہ دیش کے بنیادی اصول جمہوریت بھارت بنگلہ دیش کے قائم مقام صدر نذرالاسلام کو تہنیت کا پیغام بھیجے گا۔مسز اندرا گاندھی نے بھارت بنگلہ دیش کے قائم مقام صدر نذرالاسلام کو تہنیت کا پیغام بھیجے گا۔مسز اندرا گاندھی نے جب یہ اعلان کیا تو ایوان میں زبر دست تالیاں بجائی گئیں اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف

جلا ایساکوئی جامع منصوبہ نہ تھا جس کے مطابق فوجی دستے پیش قدمی کر کے اہم مقامات پرجمع ہوجاتے۔

### <u>5 و کبر 1971 ء:</u>

آج صبح جن دو بھارتی طیاروں نے اسلام آباد کے ایئر پورٹ کو تباہ کیا تھا انہوں نے آج اسلام آباد کے نواحی گاؤں پر بھی بمباری کی جس سے 20 افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ دریں اشاء پی پی آئی کی اطلاع کے مطابق گذشتہ روز کے دوران لا ہور اور سیالکوٹ کی شہری آباد یوں پر بھارتی طیاروں کے بھارتی طیاروں کے وحشیانہ بمباری سے 50 افراد شہید ہوئے۔ کراچی پر بھارتی طیاروں کے مسلسل حملوں کے باوجود شہریوں کا حوصلہ بہت بلندرہا۔

ڈھاکہ کی فضائیں بھارتی فضائیہ کا مرگھٹ ثابت ہوئیں' عوام جو سڑکوں اور چھتوں پر کھڑے تھے۔ڈھا کہ کے مختلف پر کھڑے تھے۔ڈھا کہ کے مختلف پر کھڑے تھے۔ڈھا کہ کے مختلف حصول میں 250 پونڈوزنی بم گرائے گئے لیکن عوام کے حصلوں میں کوئی کی نہ ہوئی۔

پاکستان کے سابق مدر فیلڈ مارشل محر ابوب خان اور پاکستان آری کے سابق کمانڈر انچیف جنرل محرموں خان نے پاکستان کے دفاع اور بھارت کے خلاف جہاد کے لئے اپنی خدمات پیش کیں۔صدر ابوب نے ایک انٹر دیوییں کہا کہ بھارے کو پاکستان پرحملہ کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔

آج روس نے سلامتی کونسل میں امریکہ کی اس قرارداد کو ویٹوکر دیا جس میں پاکتان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی اور سرحدول کی واپسی کی تجویز پیش کی گئی تھی۔ گیارہ ملکوں نے قرارداد کی حمایت میں دوٹ دیئے البتہ برطانیہ اور فرانس نے رائے شاری میں حصہ نہیں لیا اور روس اور پولینڈ نے اس کی خالفت میں دوٹ دیئے۔ پاکتان نے روی مندوب کے اس مطالبہ پرشد بدناراضگی کا اظہار کیا کہ سلامتی کونسل میں نام نہاد بنگلہ دیش کے نمائندے کو بولئے کا موقع برشد بدناراضگی کا اظہار کیا کہ سفارت خانہ کو آج صبح بتایا گیا کہ روس کا یہ اقدام روی رہنماؤل کی ان یقین دہانیول کے قطعی منافی ہے کہ وہ پاکتان کے اتحاد اور بیجہتی کا حامی ہے اور

بحربيعرب ميں بھارتی بحربيكی ميزائل بردار كشتی ڈبودی گئی۔

آج بھارت کے گرفتار شدہ پائلٹ فلائٹ لیفٹینٹ ملنور سنگھ گریوال کوراد لیبنڈی میں پاکستانی اور غیرمکلی صحافیوں کے سامنے پیش کیا گیا جس نے اخباری نمائدوں کو بتایا کہ پاکستان حکام اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کررہے ہیں۔

پاکستانی فضائیہ نے آج بھارتی بحربہ کی ایک میزائل بردار کشتی کو بحربہ عرب میں غرق کر دیا ہے۔ بیمیزائل بردار کشتی روسی ساخت کی تھی جو 200 شن وزنی تھی۔ ہے۔ بیمیزائل بردار کشتی روسی ساخت کی تھی جو 200 شن وزنی تھی۔

کراچی ہے دو سول طیارے غیرمکی باشندوں کو لے کر روانہ ہوئے ان طیاروں میں برطانوی ٔ فرانسیسی اور جرمن باشندے سوار تھے۔

آج امریکہ نے بھارت کے قرضہ معطل کر دیئے اور صدر کی کی کوششوں کی تعریف کی جو وہ مشرقی پاکستان میں سیای تصفیہ اور برصغیر میں کشیدگی دور کرنے کے لئے کر رہے ہیں۔ چیئر مین یاؤنے نے بھی پاکستانی سفار تخانہ سے رابطہ قائم رکھا ہے اور چین نے سلامتی کونسل میں ایک قرار داد پیش کی جس میں تمام ملکوں سے کہا گیا ہے کہ وہ بھارتی جارحیت کے خلاف یا کستان کی مدد کریں۔

آج اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکہ کے متعقل نمائندے مسٹر جارج بش نے سلامتی کونسل میں بھارتی مندوب کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے بھارت پر الزام لگایا کہ اس نے پاکستان پر بھر پور حملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ہمیشہ سے اس بات پر زور دیتارہا ہے کہ حملہ آور فوجیس اپنے علاقے میں واپس چلی جا کیں۔

بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کو امداد دینے کے مسئلہ برغور کرنے کے لئے آج سعودی عرب کے شاہ فیصل نے اسلامی ملکوں کی خصوصی کانفرنس منعقد کرانے کی کوششیں شروح کے دی ہیں اس اثناء میں سعودی عرب کی کا بینہ نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں پاکستان کر دی ہیں اس اثناء میں سعودی عرب کی کا بینہ نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں پاکستان

نعرے لگائے گئے۔ بنگلہ دلیش کے سربراہ حمید الحق چودھری نے شخ مجیب الرحمٰن کی تصویر کو ہار پہنایا۔ حمید الحق نے بھارتی حکومت عوام اور اندرا گاندھی کاشکریہ اوا کیا اور انہیں دوسی کا لیقین ولا یا اور کہا کہ بنگلہ دلیش کی حکومت غیر جانبداری کے بھارتی اصول پر گامزن ہوگی۔ انہوں نے مسز اندرا گاندھی کو زندہ''جون آف آرک' قرار دیا۔ اس اثناء میں نذرالاسلام نے نام نہاد قائم مقائم صدرتاج الدین احمد نے وزیراعظم اور خوند کارمشاق احمد نے وزیر فارجہ کے عہدول کے حلف اٹھا۔

آج حکومت پاکستان نے بھارت ہے اپنے سفارتی تعلقات ختم کر دیئے جن کی وجہ بھارتی حکومت کا نام نہاد بنگلہ دلیش کی حکومت کو تنظیم کرنا ہے۔

سوئزرلینڈی حکومت سے ایک سمجھوتے کے تحت اب اس کا نمائندہ بھارت میں پاکستان کے مفادات کی حکومت سے ایک سمجھوتے کے تحت اب اس کا نمائندہ بھارت کی سخت ندمت کی سخت ندمت کی سخت ندمت کی سخت ندمت کی سے اور اس کو صور شحال خراب ترکرنے کی جانب ایک اور قدم قراد دیا۔

روی وزارت خارجہ کے ایک افسر نے آج کہا کہ روس بھارتی اور روی اقد امات کے امکانات پرکوئی تنجرہ نہیں کرے گا۔ روی وزیراعظم مسٹر نوشین سے کل جب ڈنمارک میں دریافت کیا گیا تھا کہ بنگاروایش کوشلیم کرنے کے سوال پر روس نے ابھی غورنہیں کیا۔

آج جنگ کی صور شحال بیر ہی:

سیالکوٹ سیکٹر میں شکر گڑھ پر بھارتی حملہ ناکام بنا دیا گیا۔

یو نچھشہر پر پاکستانی کا دباؤ برابر بڑھ رہا ہے۔
حسینی والاسیکٹر میں مزید بھارتی چوکیوں پر قبضہ کرلیا گیا۔
مشرتی پاکستان میں گھسان کی لڑائی جاری ہے۔
صلع دیناج پور میں دشمن کا دباؤ؛ ابر بڑھ رہا ہے۔
جماری فضائیہ نے دشمن کے 95 طیاروں کوٹھکانے لگا دیا اور 9 ہوابازوں کوزندہ بکڑلیا۔
بھارت کے میزائلوں کا ایک اڈا تباہ کردیا گیا۔

کے خلاف بھارت کی تھلم کھلا جارحیت کی سخت ندمت کی گئی ہے۔ اورا سے اقوام متحدہ کے منشور اورانسانی اقدار کی خلاف ورزی قرار دیا۔ سعودی عرب نے تمام ملکوں سے اپیل کی ہے وہ جنگ کورو کئے کے لئے مداخلت کریں' اس کے علاوہ الجزائر کے صدر بومدین اور تیونس کے صدر بوردین یا کہ ایسان کی حمایت کا اعلان کیا۔ 🔘 بورقیبہ نے بھی پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا۔ 🔘

#### 7 دسمبر 1971ء:

آج صدر یجی نے ایک بیان جاری کیا کہ جنگ اوراس کے نتیجہ میں ملک کے دوتو ل حصول کے درمیان مواصلات کی دشوار یول کے پیش نظر میں نے اب مرکز میں قومی حکومت قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ مرکزی حکومت کے ارکان ملک کے دونوں حصول کے منتخب نمائندوں میں سے لئے جائیں گے جن کے بارے میں مخلوط حکومت کے لیڈر فیصلہ کریں منتخب نمائندوں میں سے لئے جائیں گے جن بے بارے میں مخلوط حکومت کے لیڈر فیصلہ کریں گے۔ جناب نورالا مین اور جناب ذوالفقار علی بھٹونے آج صحدر کیجی سے ملا قات کی۔صدر کا بیان جاری ہونے کے بعد سرکاری ترجمان نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ سول حکومت کو خاصے اختیارات دیتے جائیں گے۔ ایک سوال کے جواب میں ترجمان نے بتایا کہ صدر جنزل آ غامحہ کیا خان بدستور صدر اور چیف مارشل لاءایڈ منسٹریٹرر ہیں گے۔

آج پاک فوج نے دریائے توی پارکر لیا ہے اور پاکتان کا سبر ہلائی پرچم بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اہم شہر چھمپ پر اہرا دیا ہے۔ اس کے برخلاف بھارتی افواج اپنی کثیر تعداد اور اسلحہ کی بدولت مشرقی پاکتان میں بچھ علاقے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوگئی۔ جنگ بندی لائن کے پار پونچھ سیکٹر میں بھارتی فضائیہ نے متعدد ہوائی حملے کئے مگر یہ تمام پسپا کردیئے گئے اور دخمن کے اور دخمن کے 20 تا 40 فوجی ہلاک اور خمی ہوئے۔ سیالکوٹ کے علاقے میں شکر گڑھ پر دخمن کا ایک اور بڑا مملہ پوری طرح نا کام بنادیا گیا۔

امریکہ کے صدر تکسن نے پاکستان کے خلاف بھارت کی طرف سے طاقت کے استعمال پر تشویش کا اظہار کیا۔ وہائٹ ہاؤس کے پریس سیرٹری رونلڈ ڈینگلر نے کہا کہ مسٹر تکسن کو پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ پرتشویش ہے۔

لا ہور کے نواحی علاقے میں بم پھنے سے 10 افراد ہلاک ہو گئے اور کرا چی کی بہار کالونی میں بھارتی طیاروں کی بمباری سے ایک مکان کی حجت اڑگئی مگر وہ حصہ محفوظ رہا جس کے بنچ قرآن باک کے دو نسخے رکھے ہوئے تھے اور اس پر ایک کتبہ لڑکا ہوا تھا جس پر سجان رہی الاعلیٰ ککھا ہوا تھا۔اس مجزہ کو دیکھنے کے لئے لوگوں کا رش لگ گیا۔نصیر حیدر کاظمی کے اس مکان میں کلام پاک کی برکت سے کسی فردکوز خم نہیں آئے۔

ہماری شہری آبادی پر بھارتی طیاروں کی برز دلانہ اور بے رحمانہ حملوں کے بعد پاکستان کی عظیم فضائیہ نے آج بھارتی حکومت اور اینز فورس کو آخری وارنگ دی ہے کہ اب اگر اس نے پاک سرز مین کے کسی علاقے میں اس بربریت اور وحشیانہ اقدام کا اعادہ کیا تو فضائیہ کواس کا جواب دینے میں 4 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔

جیسورسکٹر میں بھارت کی فوج نے جھاؤنی پر بغیر کسی مزاحمت کے قبضہ کرلیا۔

#### **8 دسمبر 1971ء:**

آئی پاکتان کی شیردل افواج نے ملک کے دونوں محافروں پر دہمن کو کاری ضربیں لگا کیں۔مغربی محافر پر پاک فوج نے دشن کے علاقے میں مزید قصبوں اور چوکیوں پر قبضہ کرلیا ہے جبکہ مشرقی محافر پر باک فوج نے دشن کے علاقے میں مزید قصبوں اور چوکیوں پر قبضہ کرلیا صفایا کردیا ہے۔اسلام آباد میں آج شام سرکاری طور پر بتایا گیا ہے جنگ بندی لائن کے ساتھ محمسان کی جنگ جاری ہے۔شال میں کارگل کے علاقہ میں دہمن نے ہماری ایک یا دو چوکیوں پر جملہ کیا تھا' ہماری فوجوں نے جوابی کارروائی کر کے دہمن کو بھاری نقصان پہنچایا۔دہمن نے برحملہ کیا تھا' ہماری فوجوں نے جوابی کارروائی کر کے دہمن کو بھاری نقصان پہنچایا۔دہمن نے برحملہ کیا تھا کر دیا ہے۔ برگ سیکٹر میں دہمنوں سے حملہ کیا مگر انہیں زبردست جانی نقصان پہنچا کر بیا کردیا گیا۔ برگ سیکٹر میں دہمنوں سے حملہ کیا مگر انہیں زبردست جانی نقصان پہنچا کر بیا کردیا گیا۔ برگ سیکٹر میں دہمن کی بی چوکیوں پر قبضہ کرلیا گیا۔

آج دو پہر تک جنگ کے بارے میں دصول ہونے والی اطلاعات کے متعلق جو سرکاری اعلان جاری کیا گیا اس میں کہا گیا کہ مشرقی پاکتان کی سرحد پر تمام محاذوں پر خوزیز جنگ جاری ہے۔ ہماری جاری ہے سب سے زیادہ گھسان کی جنگ جیسور اور کومیلا کے محاذوں پر ہور ہی ہے۔ ہماری

#### 9 دنمبر 1971ء:

آج منح بونے تین بجے بھارتی فضائیہ نے کراچی پر بھر پور تملہ کیا۔ خطرے کا سائر ن بجنے سے قبل ہی ایک زبردست دھا کہ ہوا اور دور دور تک روشی بھیل گئ کچھ چاند کی چاند نی اور پچھ اس زبردست دھا کہ کی وجہ سے بیدا ہونے والے شعلوں سے کراچی کا تقریباً 12 مربع میل علاقہ روشی میں نہا رہا تھا اس وقت بھارتی طیاروں کا حملہ بڑھتا جارہا تھا لیکن جرت کی بات تھی کہ ہماری طیارہ شکن تو بیس خاموش تھیں اور بھاری ہوابازوں کو اپنا کھیل کھیلنے میں کسی شم کی مزاحمت نہیں ہوئی۔ 4 بجے خطرے کا سائر ن بجالیتنی 75 منٹ تک بھارتی طیاروں نے کراچی پر دل کھول کر بمباری کی جس کے نتیجہ میں شدید جانی و مالی نقصان ہوا۔ اس دن مشرتی پاکستان میں وحشیانہ بمباری کی جس کے نتیجہ میں شدید جانی و مالی نقصان ہوا۔ اس دن مشرتی پاکستان میں وحشیانہ بمباری ہے۔

آج تہران میں پاکستان کے نامزد نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ مسٹر ذوالفقار علی بھٹونے کہا کہ اگر تمام ممالک نے ضروری اقدامات نہ کئے تو بھارت اور پاکستان کی جنگ عالمی جنگ میں تبدیل ہوجائے گی۔

پیکنگ میں عوامی جمہوریہ چین میں پاکتان کے سفیر مسٹر کے ایم قیصر نے آج چینی وزیراعظم مسٹر چواین لائی کے حوالہ سے یہ بات کہی کہ پاکتان کے خلاف بھارتی حملے کوجلد بہپا کردیا جائے گا۔

پاکتانی فضائے کی طرح بری فوج نے بھی شاندار کارنا مے سرانجام دیئے۔ سرکاری ترجمان نے بتایا کہ پاک افواج نے آج مغربی پاکتان میں مزید علاقوں کو وشمن کے قبضے ہے آزاد کرا لیا۔ وا بگہ اٹاری سیکٹر میں سانگی اور ویرا کے دیہات اور برکی سیکٹر میں چنیا پریدی چک اور تہد کلاہ کے دیہات بھارت ہے آزاد کرا لئے۔ ترجمان ہے بی بی سی کے نامہ نگار کی اطلاع پر تبھرہ کرنے کے دیہات بھارت ہے آزاد کرا لئے۔ ترجمان ہے فیضہ میں دیکھ کر آیا تھا تو ترجمان نے کہا کیا جو جیسور کو بھارتی فوج کے قبضہ میں دیکھ کر آیا تھا تو ترجمان نے کہا کیا جو جیسور کو بھارتی فوج کے قبضہ میں دیکھ کر آیا تھا تو ترجمان نے کہا کیا جو جیسور کو بھارتی فوج کے لئے شہری آبادی کے بجائے چھاؤنی میں جانا کہا ہے۔ سلہٹ جیسور اور کومیلا ہمارے پاس ہیں۔

فضائیہ کے شاہین صفت ہوا بازوں نے گذشتہ رات اور آج علی اصبح جودھپور' اتر لائی' بٹھان کوٹ' امرتسر اور بھوج میں بھارتی فضائیہ کے ہوائی اڈوں پر خوفناک بمباری کی اور دشمن کو بھاری نقصان بہنچا کر سجح سلامت اپنے اڈوں پر واپس آ گئے۔ پاک بحریہ نے آج کراچی سے مقصان بہنچا کر جوب میں ایک بھارتی آ بدوز کوزبردست نقصان بہنچایا۔

اقوام متحدہ کی جزل اسمبلی نے کل رات بھاری اکثریت سے ایک قرار دادمنظور کرلی جس میں بھارت اور پاکستان پرزور دیا گیا کہ وہ فوری طور پر جنگ بند کر دیں اور اپنی مسلح افواج اپنی اپنی سرحدوں برواپس بلا لیں ۔ارجنٹائن اور سات دوسرے ملکوں کی طرف ہے پیش کی جانے والی اس قرار داد کے حق میں 104 اور مخالفت میں 11 ووٹ آئے۔ برطانیہ اور فرانس سمیت دس ملکوں نے رائے شاری میں حصہ ہیں لیا۔اس قرارداد میں مشرقی پاکستان کے بے گھروں کی بھارت ہے اپنے گھروں کورضا کارانہ والیسی کے لئے مناسب حالات پیدا کرنے کی بھر بور کوشش کرنے پر بھی زور دیا گیا۔ جنزل اسمبکی میں اس قرارواد پر بحث کے دوران یا کتان کے متعل مندوب آغاشاہی نے بھارتی مندوب کی تقریر کا چواب دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کا اصل مقصد پاکتان کونکڑ ہے مکوے کرنا اور بنگلہ دلیش کی علیحدہ ریاست قائم کرنا ہے جو بھارت کی غلام بن کررہ سے۔انہوں نے کہا کہ بھارت کا مقصد مشرقی پاکستان کی آبادی پر ستنینوں کے سامیہ میں نام فہاد بھلہ وایش مسلط کرنا ہے اور اے ای مقصد میں روس کی تائدوهمایت حاصل ہے۔ آغاشاہی نے سیجھی کہا کہ پاکستان کے دفاع کی جنگ ہم آخری دم تك لڑيں گے۔ايك سركارى ترجمان نے آج رات سے كہا كہ جنزل اسمبكى ميں جنگ بندى فوجوں کی واپسی اور بے گھر افراد کی واپسی کے لئے رضا کارانہ اقد امات سے متعلق قرارداد کا پیش ہونا یا کستان کی بہت بڑی اخلاقی اور سیاسی فتح ہے۔

آج مسٹر بھٹو جنزل اسمبلی کے لئے 8 رکنی وفد لے کر نیویارک روانہ ہو گئے۔ صدر بیجی خان نے قومی دفاعی فنڈ قائم کر دیا اور شاعر فیض احمد فیض جنہیں حکومت روس کی طرف ہے کینن ابوارڈ ملا تھا حکومت روس کی روش پر سخت نکتہ چینی کی ہے۔ جنزل المبلی کی بھاری اکثریت کی منظوری حاصل تھی۔

آئی نئی دہلی میں نام نہاد بنگلہ دلیش اور بھارت کے درمیان ایک دفاعی معادہ پر وستخط ہوئے اس معاہدے کے تحت بھارتی فوج اور مکتی ہائی ایک متحدہ کمان کے تحت کام کریں گی۔متحدہ فوج کا کمانڈر بھارتی کور کمانڈر ہوگا۔اس معاہدے پر بھارتی حکومت کی طرف سے وزیراعظم اندرا گاندھی اور نام نہاد بنگلہ دلیش کی حکومت کی طرف سے خود ساختہ قائم مقام صدرنذ رالاسلام اور نام نہاد وزیراعظم تاج الدین احمد نے دستخط کئے۔

آج مشرقی اور مغربی پاکتان کے تمام محاذوں پر بھارتی فوج کو پاکتانی فوج کے دلیر جانبازوں نے زہروست جانی نقصان پہنچایا۔500 بھارتی فوجی ہلاک کردیئے گئے اور وشن کے 40 سے زاکد مینکوں کو تباہ کر دیا گیا۔ بحری لڑائی کے سلسلے میں پاکتانی بحریہ نے قابل قدر ضد مات انجام دیں۔ ہماری بحریہ نے کھلنا کے علاقے میں سمندر سے دریائے پسر کے اندر داخل ہوتے ہوئے بھارتی بحریہ کی گئ بودیں اور بھارتی بحریہ کے 3 افسروں کو گرفتار کر ہوتے ہوئے بھارتی بحریہ کی گئی گئی کے گئی ہوتے ایک فوج کے مٹھی بھر دلیر جوانوں نے ایک لیا۔ مشرقی پاکتان کی میدانی لڑائی میں بھی پاکتانی فوج کے مٹھی بھر دلیر جوانوں نے ایک تصادم کے دوران 7 بھارتی ٹیکوں کو تباہ کر دیا۔ ای دن کے مزید اہم واقعات حسب ذیل

- 🖈 جوڑیاں شہرخالی ہو گیا۔
- الم وشمن كے 130 طيار ك اور 155 فينك تباه۔
- - الم روی طیارے کو پالم کے ہوائی اڈے پراترنے کی اجازت۔
    - 🖈 فیض احمد فیض کی طرف سے روس کی دوبارہ ندمت۔
- کے چین کی بھارت کوسخت وارننگ ..... بھارت وہ جنگ بندی اور فوجوں کی واپسی پر اقوام متحدہ کی قرارداد پر ایمانداری سے مل کرے: چین
  - 🖈 جنگ بندی کی قرار دادمنظور کولو: بھارت کوامریکه کامشوره۔

پاکتان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کے لئے جزل اسمبلی کی قرار داد پرامریکہ نے اطمینان کا اظہار کیا۔ صدارتی پریس سیکرٹری رونلڈ زیکلر نے ایک بیان بیس کہا کہ ان کے خیال میں جنگ بندی کے لئے منظور شدہ قرار داد سے کسی ملک کی ندمت نہیں ہوتی بلکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان مسائل کا حل طاقت سے نہیں کیا جا سکتا۔ سیلون کے ایک اخبار ڈیلی نیوز نے لکھا ہوتا ہے کہ ان مسائل کا حل طاقت سے نہیں کیا جا سکتا۔ سیلون کے ایک اخبار ڈیلی نیوز نے لکھا ہے کہ مسز اندرا گاندھی نے پاکتان سے جنگ شروع کر کے اس علاقے کا امن تباہ کر دیا ہے اور غیر ممالک میں اپنا وقار کھودیا ہے۔ ایران کے اخبار ات نے بھی بھارتی جارحیت کی ندمت کی

پاکستان کے نامزد وزیراعظم مسٹرنورالا مین نے آج اپی نشری تقریر میں ملک کے دونوں مصول کے قوام سے اپیل کی ہے کہ دہ متحد ہوکر ملک کی سالمیت کی حفاظت اور پاکستان کو کمزور اور بناہ کرنے کی بھارتی کوشٹوں کو خاک میں ملادیں ۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ آئے ہم سب مل کرآ گے پڑھیں اور سلح افواج کی بھر پور مدد کریں جو ہرا یک محاذ پرخصوصاً مشرقی پاکستان میں وشمن کا انتہائی جرات مندی سے مقابلہ کر رہی ہیں ۔ مسٹرنورالا مین ریڈیو پاکستان پر پہلی بارقوم سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت پاکستان کو ابتداء ہی سے باہ کر سے کو کوشش کرتا رہا ہے اور اب اے بعض لوگوں کی ناعاقبت اندیش سے اس کا موقع مل گیا ہے اور اس نے باکستان کے دونوں حصول پر جملہ کر دیا ۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی تھا ہے سب سے زیادہ تکیف مشرقی پاکستان کو اٹھارکیا کہ ایمان اور اتحاد کی طاقت سے ہم دشمن کا سازہ مصوبہ خاک میں ملادیں گے۔

#### : 1971 مرزير 1971م:

آج پاکتان نے اقوام متحدہ کی جزل آسمبلی کی دوقر اددادیں منظور کرلیں جن کے تحت فوری طور پر جنگ بندی اور فوجوں کی واپسی کے لئے کہا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکتان کے نمائندے آغاشانی نے گذشتہ رور بعد دو پہرسیکرٹری جزل اوتھانٹ سے ملاقات کی اور انہیں حکومت پاکتان کی جانب سے اس قرارداد کی منظوری کے بارے میں آگاہ کیا۔اس قرارداد کو

کے ہر حملے کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

آج پاکستان کے نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ مسٹر بھٹو نے بیویارک میں اقوام متحدہ اور چین کے وفود کے سربراہوں سے ملاقات کی۔

بھارتی وزیرخارجہ سورن سنگھ نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی سے اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک نام نہاد بنگلہ دلیش کے نمائندوں کو بھی اس معاہرہ میں شامل نہ کیا جائے۔

آج ہماری بحریہ نے دو بھارتی جہاز تباہ کردیئے اس کے علاوہ پاک بحریہ کے جہازوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ کھلے سمندروں میں کہیں بھی غیرجانبدار تجارتی جہازوں کوروک کران کی تلاثی لیس تا کہ جنگ میں کام آنے والا مال بھارتی بندرگاہوں تک نہ چینجنے یائے۔

آج بھارتی وزیراعظم سز اندراگاندھی نے برطانوی وزیراعظم مسٹرایڈورڈ ہیتھ کے نام اپنے بیغام میں اس بات پر افسوس کا اظہار کیا تھا کہ کراچی سے دورایک برطانوی مال بردار جہاز کو بھارتی ہوائی جہاز سے نقصان بہنچا۔

🖈 جنگ بندی کااطلاق تشمیر پرنبیس ہونا جائے: بریگیڈر (ر) گلزاراحمد کابیان۔

۲ لیبیا اور سوڈ ان کا بھارت کو انتہاہ۔

المان كى شيردل افواج كومراكشى عوام كاخراج تحسين ـ

الم اسعودی عرب نے پاکستان کی مزید حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ باطل کے خلاف جہاد کرنا عالم اسلام کا فرض ہے۔ جہاد کرنا عالم اسلام کا فرض ہے۔

ارتی ہے جارحیت کے ارتکاب میں ہے الزام لگایا کہ وہ پاکستان کے خلاف جارحیت کے ارتکاب میں بھارت کی اعانت کر کے بوری و نیا پر اپنا تسلط جمانے کا خواب دیکھ دہاہے۔

🖈 روس جنگ میس ملوث نہیں: تاس نیوز ایجنسی کا اعلان۔

ایک قرارداد منظور کی گئی۔ ایک قرار دادمنظور کی گئی۔

#### 11 د مبر 1971 <u>ء</u>:

آج جنزل نیازی نے ڈھا کہ کے ہوٹل انٹرکانٹی نینٹل میں جا کرمشرقی پاکستان میں اپنی موجودگی کا ثبوت دے کر بی بی سی کے نمائندے کوئٹر مسار کر دیا۔

نامزد وزیراعظم مسٹرنورالامین نے بھارت کومتغبہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کی مقدس سرزمین سرزمین سے اپنی فوجیس واپس بلا لے۔انہوں نے کہا کہ ہم وطن کے دفاع کی جنگ آخری دم تک جاری رکھنے کا تہیہ کر چکے ہیں۔

پاکستانی دفتر خارجہ کے ایک ترجمان نے آج بتایا کہ حکومت پاکستان ملک کی سالمیت اور خود مختاری کے تخط کے لئے تمام وسائل بروئے کارلارہی ہے۔

آج پاک فوج نے مشرقی پاکتان میں دشمن کو زبردست جانی نقصان پہنچایا۔ دہشمن نے صوبے کے خلف مقامات پر جوایک بریکیڈ چھانہ فوج اتاری تھی اس کا صفایا کردیا گیا۔ مشرقی پاکتان کے جاذ سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق دشمن کی بھاری عددی اکثریت کے باوجود پاک فوج کامیابی سے ہمکنار ہے۔ بیالکوٹ اور لا ہور کے علاقول پردشمن نے مسلسل گولہ باری کی لیکن اس کا پچھ اٹر نے ہوا۔ راجستھان سیئر میں دشمن کے گولہ بارود لے جانے والے ہاری کی لیکن اس کا پچھ اٹر نے ہوا۔ راجستھان سیئر میں دشمن کے گولہ بارود لے جانے والے قافلوں کو تباہ کر دیا۔ ای طرح پاک فضائیہ کے شاہینوں نے آج ہوارت کے مزید طیاروں اور ایک ہیلی کاپٹر کو تباہ کر دیا۔ ای طرح پاک فضائیہ نے اب تک ہوارت کے اس دعوے کو بے بنیاد قرار دیا کہ اس کی فوج نے دریا کے میکھنا پر بل بنالیا ہے اور دریا عبور کرلیا ہے۔ سرکاری ترجمان دیا ہیہ میں بتایا کہ مشرقی پاکستان کے شہروں پر قبضہ کے بارے میں بھارتی ریڈ ہو سراسر جھوئی خیریں نشر کر رہا ہے۔ آج ڈھاکہ پر شدید بمباری ہوئی جس کے نتیج میں کافی جائی و مالی خبریں نشر کر رہا ہے۔ آج ڈھاکہ پر شدید بمباری ہوئی جس کے نتیج میں کافی جائی و مالی

فنانشل ٹائمنر کے نامہ نگار نے اپنے ایک مراسلہ میں لکھا ہے کہ بھارت کا بید دعویٰ کہ وہ ڈھا کہ پر قبضہ کر لے گاضچے نہیں ہے کیونکہ ڈھا کہ میں موجود پاک فوج کم از کم دوماہ تک بھارت

#### 1971ء: 12

آج باخبر سفارتی ذرائع نے بید خیال ظاہر کیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران عارضی جنگ بندی کا امکان ہے۔ان ذرائع کا کہنا ہے کہ موجودہ جنگ جاری رہنے سے تیسری عالمی جنگ شروع ہونے کے مظرات بڑھتے جارہے ہیں۔

آج بھارتی وزیراعظم مسزاندرا گاندھی کوئکسن کی شخت وارننگ وصول ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہانہوں نے وہاں ایک جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے امریکہ پرسخت نکتہ جینی کی ہے۔

آج ہی ہے دن برطانوی فضائیہ کے 8 ہرکولیس ٹرانسپورٹ طیارہ برطانوی اور دوسری غیر مکئی باشندوں کو اسلام آباد اور ڈھا کہ سے لے کر روانہ ہوئے تمام پردازوں میں تقریباً 800 غیر مکئی باشندے روانہ ہوئے جن میں اکثریت برطانوی باشندوں کی تھی۔

آج پاکستان میں متعین عوامی جمہوریہ چین کے سفیر مسٹر چا تک تک نے پاکستان کے نامزد
وزیراعظم جناب نورالا بین سے ملاقات کی بیکنگ ریڈ ہونے پاک بھارت جنگ پرایک طویل
تجرہ نشر کیا جس میں روس بھارت کھ جوڑ کی تفصیلات بتائی گئیں۔ تہمرہ نگار نے کہا کہ روس نے
پاکستان کے خلاف جنگ کرنے کے لئے مصرف بھارت کی حوصلہ افزائی کی بلکہ اس کو ہروہ چیز
فراہم کی جواس کے پاس ہے۔ تبھرہ نگار نے یہ بھی بتایا کہ روس نے بھارت کو ایک ارب ڈالرکا
جنگی سامان فراہم کیا ہے۔

بھارتی حکومت کے ایک سرکاری ترجمان نے آج شام نئی دہلی میں اخباری نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہاس بات کا امکان ہے کدروس نام نہا دبیش کوتشکیم کرلےگا۔

پاکتان کے دونوں حصوں پر بھارت کی جارحیت کے تیسر ہے ہفتے کے خاتے پر بھی آئ تمام جنگی محاذوں پر گھسمان کی لڑائی جاری ہے۔ مغربی پاکتان میں دشمن تشمیراور پنجاب کے میدانوں میں اپنے کھوئے ہوئے علاقے دوبارہ حاصل کرنے کے لئے بری طرح ہاتھ پیر مار رہا ہے لیکن پاکتان کے شیر دل مجاہدوں نے دشمن کے سارے حملے پسپا کر دیئے۔مشرقی پاکتان میں ہمارے مجاہدین بے جگری ہے لڑرہے ہیں۔ رانی محل کومیلا چھاؤنی پر دشمن نے

زبردست حملہ کیا مگر اسے شدید جانی نقصان پہنچا کر پہپا کر دیا گیا۔ آج بھارتی طیاروں نے مغربی پاکستان کی شہری آبادی پر اندھا دھند فائر نگ کی جس سے صادق آباد فورٹ عباس بہادئنگر اور سیالکوٹ دشمن کی وحشیا نہ کارروائی کا نشانہ ہے۔

ہمارے ماہرتو پچیوں نے آج ڈھا کہ پر دشمن کے فضائی حملے کے دوران ایک اورمگ 21 مارگرایا جبکہ باتی نیج نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔

. پاک بھارت جنگ کے دوران وشمن کو اب تک جو بھاری نقصانات اٹھانے پڑے اسکی تفصیل درج ذیل ہے۔

اللہ بری فوج میں دشمن کے 3310 فوجی ہلاک ہوئے۔

ہے۔ 2214 بھارتی فوجی مشرقی پاکستان میں مارے گئے۔

🖈 1096 بھارتی فوجی مغربی سیکٹر میں مارے گئے۔

🖈 مغربی محاذ پردشمن کے 366 فوجی افسر اور سپاہی کیڑے گئے۔

الملا مشرقی محاذیر بکرے جانے والے فوجیوں کی صحیح تعداد معلوم نہیں ہوسکی۔

الم بری فوج نے وشمن کے 145 ٹینک تباہ کروئے۔

الملا پاک بحربیہ نے دشمن کی 3 جنگی تشتیاں اور ایک جنگی جہاز ڈبودیا۔

🖈 33 بھارتی ٹینک سیح حالت میں پکڑے گئے۔

الله باك نضائية في 48 سے ذائد بھارتی نينك تباه كرد ہے۔

الملا وشمن كل ايك آبدوزكو برى طرح نقصان يهنجايا كيا-

🖈 وشمن کی کئی جنگی اور میزائل بردار کشتیال پکڑی گئیں۔

🖈 بھارتی بحریہ کے متعدد افسر اور جوان قیدی بنائے گئے۔

المجلم میں مقیم ہندو باشندوں نے صدر کے دفاعی فنڈ میں 49ہزار 502روپے عطیہ دیا۔ عطیہ دیا۔

المنتميركا غدار وزيراعظم غلام صادق جنگ كى دہشت ہے مركيا۔

کہا کہ انہیں اپنی حکومت سے مشورہ کرنے کی مہلت وی جائے۔

پاکستان کے نامزد نائب وزیراعظم اوروزیرخارجہ مسٹر بھٹو نے اقوام متحدہ کی سلامتی کوسل کے برجوش اپل کی ہے کہ وہ دنیا کی اس آ واز پر توجہ دے جو پاکستان کی علاقائی سالمیت اور قومی اتحاد کے بارے میں جزل اسمبلی کی قرارداد میں موجود ہے۔

آج مشرقی اورمغربی پاکستان کے تمام محاذوں پر گھمسان کی جنگ جاری رہی۔ پاک فوج نے سلہٹ اور رمکیور میں زیردست جوانی حملہ کیا ہے اور سینکروں بھارتی فوجیوں کوموت کے گھاٹ اتار دیا۔ دشمن نے بوگرامیں جار حملے کئے جو بسیا کر دیئے گئے۔ یہاں اس کے 6 نینک تاہ کر دیئے سے محصر سیٹر میں مولہ باری جاری ہے۔راجستھان سیٹر میں ہارے دفاع کو توڑنے کی کوشش میں دشمن کوز بردست نقصان کے سوالی محصد ملا۔ مشرقی پاکستان میں ہماری شیر دل افواج جارحانه انداز میں وحمن کے خلاف نبردآ زما ہے۔سلبٹ سیٹر میں ہاری فوج نے یا نچویں گورکھا رجمنٹ پرحملہ کیا اور بھاری نقصان پہنچایا۔رنگپورسکٹر میں ایک جوالی حملے کے دوران ہماری بہادرافواج نے 12ویں راجیوت رجنٹ کے 75فوجیوں کو ہلاک کردیا۔ دشمن نے ڈھا کہ سے 45 کلومیٹر دور ایک اور مقام پر اپنی ایک بریکیڈفوج اتاری اور اس فوج کے ساتھ بھی ہماری فوج کی لڑائی جاری ہے۔ دیناج بور کے محاذیمی مشرق اور شال ہے وشمن نے حملے کئے جو پیپا کر دیتے گئے۔ جا نگام کی بندرگاہ پر دشمن نے زبردست گولہ باری کی۔ جاری فوج یہاں اپنی بوزیشن کومنظم کرنے میں مصروف ہے۔ترجمان نے کہا کہ شہری آبادی ہرتم کی صور تحال سے مقابلہ کرنے کا عزم رکھتی ہے اور ڈھا کہ کونا قابل تسخیر بنا دیا گیا ہے۔وقت بتا دےگاکہ پاکستانیوں نے ہر قیمت پراپنے مادروطن کے دفاع کا تہیہ کرلیا ہے۔

مغربی محاذ پر بھی جنگ کی صورتحال میں کوئی بردی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ گذشتہ 24 گفٹوں میں کوئی بردی فتح یا نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ آج صبح راجستھان سیکٹر میں دخمن نے ایک برداحملہ کیا اور ہمارے دفاع کوتو ڑنے کی کوشش کی لیکن ہماری شیردل افواج نے اس حملے کو بسیا کر دیا۔ یہاں ہماری فضائیہ نے دشمن کے اسلحہ کے ذخیروں کونذر آتش کر دیا۔ یہاں ہماری فضائیہ نے دشمن کے اسلحہ کے ذخیروں کونذر آتش کر دیا۔ یاک فضائیہ کے شاہیوں نے بھی آج فضائی جھڑ بوں کے دوران دشمن کے مزید 8 طیارے یاک فضائیہ کے شاہیوں نے بھی آج فضائی جھڑ بوں کے دوران دشمن کے مزید 8 طیارے

🖈 مرکزی حکومت پاکتان نے ضروری اشیاء پر کنٹرول کر دیا ہے۔

آج پاک بحریہ کے سربراہ وائس ایڈ مرل مظفر حسن نے کراچی کے ساحلی وفاع کا معائنہ کیا۔ انہوں نے تنیوں مسلح افواج کے مختلف یونٹوں کا دورہ کیا جنہیں بحری یا فضائی حملے کے خلاف کراچی کی حفاظت کا کام سونیا گیا تھا۔

مشرتی زون کے کمانڈ راورزون بی کے مارشل لاءائیمنسٹریٹر جنزل اے ایے نیازی نے بھی کل ڈھا کہ میں طیارہ شکن تو بوں کے مورچوں کا معائنہ کیا۔

آج کا تگریسی کارکنوں کے جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے بھارت کی وزیراعظم مسز اندرا گاندھی نے کہا کہ اب بھارت تنہارہ گیا ہے انہوں نے عوام کومشکلات کے ایک طویل دور کے کئے تیارر ہے کامشورہ دیا۔

#### : 1971 / 13

مشرقی کمان کے سربراہ لیفشینٹ جنزل امیر عبداللہ خان نیازی نے آج اعلان کیا کہ وہ اللہ خان کیا کہ وہ مرف میری لاش پر سے گزر کر ہی فتح کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی مشرقی پاکستان کے گورز کے فوجی مشیر میجر جزل راؤ فر مان علی نے واضح الفاظ میں اس بات کی تر دید کی ہے کہ انہوں نے یاان کے ساتھیوں نے تھیارڈا لئے کی پیشکش کی تھی۔

کل رات سلامتی کونسل کے اجلاس میں، جو صدر تکسن کی ورخواست پر طلب کیا تھ امریکی نمائندے نے ایک قرار داد پیش کی ہے جس میں بھارت اور پاکستان کی حکومتوں پر زور دیا گیا تھ دیا گیا کہ دہ فوری طور پر جنگ بند کرنے اور فوجیس واپس بلانے پر رضامند ہوجا کیں۔

بھارت نے سلامتی کونسل کے ایک اجلاس کو بتایا کہ بھارت کے جنگ بندی پرغور کرنے اور فوجیں واپسی اور شہری آبادی = فوجیں واپسی بلانے کا انحصار مشرقی پاکستان سے پاکستانی فوجوں کی واپسی اور شہری آبادی = پرامن تصفیہ پر ہے۔

امریکی نمائندہ مسٹر جارج بش نے قرارداد پررائے شاری پرزور دیا جس کی جمایت چین نے بیان اور کھی نمائندہ مسٹر جیک ملک نے رائے شاری کے مطالبے پرزبردست احتجاج کیا اور

جومشرق وسطى ميس تقالعنى عالم اسلام كووحدت كوياره بإره كرنااورمسلم عوام كاشيرازه بمحيرنا\_

#### @1971 -514

سلامتی کوسل میں کل رات روس نے امریکی قرارداد کو پھر ویٹو کر دیا جس میں پاکستان اور بھارت کے درمیان فورا جنگ بندی اور فوجوں کی واپسی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔9ون کے عرصے میں روس کا بیتیسرا ویٹوتھا' اس کے فوری بعد جایان اور اٹلی نے ایک قرار دادمشتر کہ طور پر پیش کر دی جس میں اقوام متحدہ کے رکن تمام ملکول پرزور دیا گیا کہ وہ الی دھمکی سے بازر ہیں جس سے برصغیریاک و ہند میں صورتحال مزید خراب ہوجائے یا جس سے بین الاقوامی امن خطرے میں پڑ جائے۔ پاکستان اور بھارت ہے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اپنی فوجیس ہٹالیس اور سیای تصفیہ کے لئے ندا کرات فورا شروع کریں تا کہ حالات بہتر ہوجا ئیں۔مسٹر جبکب ملک نے بحث میں نام نہاد بنگلہ دلیش کے نمائندے کوشر یک کرنے پر زور دیا اور کہا کہ حالیہ واقعات کے باعث بنگلہ دلیش ا کیک حقیقی طاقت بن گیا ہے۔انہوں نے کہا کہ پاکستان کے وزیرخارجہمسٹر بھٹر بیاعتراف کر ی کے بیں کہ شرقی یا کتان میں المناک غلطیاں ہوئی ہیں چنانچے سلامتی کوسل کو جا ہے کہ وہ وہاں کے بحران زدہ عوام کی بات سے۔ بھارتی وزیر خارجہ سردار سورن سنگھ نے امریکی قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے پیطرفہ اور جانبدارانہ رویہ ہے مجھے سخت صدمہ پہنچا ہے۔ پاکستان کے تائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ جناب بھٹو نے سلامتی کوسل پر واضح کر دیا کہ جنگ زوہ برصغیر میں قیام امن کی جو بھی کوشش کی جائے اس میں فوری جنگ بندی اور ایک دوسرے کے علاقے سے پاکستان اور بھارت کی فوجوں کی واپسی لازمی طور پر شامل ہونی جا ہے کل رات کوسل میں بھارتی وزیرخارجہ کی تقریر کے بعد مسٹر بھٹونے کہا کہ قیام امن کے کے بعض لازی شرائط میں اگر میشرائط پوری کردی جائیں تو پاکستان جنگ بند کرنے کے سلسلے میں اینے دوستوں کی اپیل مانے کو تیار ہے۔

صدر نکسن نے اقوام متحدہ کی سلامتی کوسل میں پاک بھارت جنگ بندی کی غرض سے پیش کی جائے۔ جانے والی قرار داد کے خلاف روس کی طرف سے حق استراد کے استعال کی شدید ندمت کی ہے۔ گرا لئے۔

آئ شام یہاں سرکاری ترجمان نے بتایا کہ ڈھا کہ سے غیر ملکیوں کے انخلاء کے صرف چند منٹ بعد بھارتی طیاروں نے ڈھا کہ کے ہوائی اڈ بر بمباری کی جس سے رن و سے کی 80 فٹ جوڑی محفوظ پی بھی تباہ ہوگئ۔ دشمن کے 5 مزید فوجی طیارے آج تباہ کر دیئے گئے۔ سرکاری ترجمان کے مطابق اب تک بھارتی فضائیہ کے کل 133 طیاروں نے دشمن بیں۔ پٹھان کوٹ کے قریب ایک دوسری فضائی جھڑپ میں پاکتانی لڑا کا طیاروں نے دشمن کے 2 روی ساختہ لڑا کا بمبار طیاروں کو تباہ کر دیا۔ سرکاری ترجمان نے کہا کہ پاک فضائیہ نے کل شب اور آج تمام محاذوں پر اپنی بری فوج کی مدد کی۔ فضائیہ کے طیاروں نے راجستھان کل شب اور آج تمام محاذوں پر اپنی بری فوج کی مدد کی۔ فضائیہ کے طیاروں نے راجستھان کو بھاری کی اور دشمن کو بھاری نے فضائیہ کے طیاروں کے راجستھان کو بھاری کی اور دشمن کے اسلیہ کے ذفائر پر شدید بمباری کی اور دشمن کو بھاری فقصان پیچیا ہے۔ ہمارے ہوا بازوں نے واپس پلنے وقت دشن کے علاقہ میں زمین سے شعلوں اور دھو گین کے گرے بادل اٹھتے دیکھے۔

پاکستانی اور غیرملکی اخباری نمائندول نے لاہورسکٹر میں مور چوں کا دورہ کیا۔ان نمائندوں نے دیکھا کہ پاکستانی فوج ہمارتی علاقے میں ہے۔انہوں نے دیکھا کہ پورا علاقہ پاکستانی فوج کے کنٹرول میں ہے۔چھمپ سکٹر میں پاکستانی فوج کے ہاتھوں گرفتارہونے والے بھارتی فوج کے کنٹرول میں ہے۔چھمپ سکٹر میں پاکستانی فوج کے انہیں پاکستانی فوج کو جیوں نے اپنے افسروں پر الزام لگایا کہ وہ بردل کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں پاکستانی فوج کے ہاتھوں مرنے کے لئے چھوڈ کرفرارہوگئے۔

آئ ترکی کی حکومت نے پاکستان کوسامان جنگ اور خاص طور پر گولہ بارود فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بات انقرہ میں بااختیار ذرائع نے بتائی۔ بیسامان جنگ پاکستان اور ترکی کے درمیان دوطرفہ تجارتی معاہدے کے تحت پاکستان کی درخواست پر بھیجا جائے گا۔

روی بھارتی حملہ آور نام نہاد بنگلہ دلیش کے نا سے ایک اور اسرائیل قائم کر کے پاکستان کی وصدت وسالمیت کو نقصان پہنچا نا جا ہے ہیں۔اس موقع پر پورے عالم اسلام کا فرض ہے کہ وہ وشمنوں کی اس خواہش کو ناکام بنا دے۔ یہ بات سعودی عرب ریڈیونے گذشتہ رات کہی ہے۔ ریڈیو کے گذشتہ رات کہی ہے۔ ریڈیو کے ایک اور نشریہ میں کہا گیا ہے کہ مشرقی پاکستان میں روی بھاری حملے کا مقصد و ہی ہے ریڈیو کے ایک اور نشریہ میں کہا گیا ہے کہ مشرقی پاکستان میں روی بھاری حملے کا مقصد و ہی ہے

ہوتے ہیں جن کی تعداد کئی ہزار ہوتی ہے۔

آج مشرقی پاکتان میں ہماری فوجیں بدستور دشمن کے مقابلے میں برسر پیکار ہیں اور دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا۔ایک سرکاری ترجمان نے بتایا کہ کھلٹا کے نواحی علاقوں کے گلی کوچوں میں جنگ ہور ہی ہے۔نامزد وزیراعظم جناب نورالا امین نے مسلح افواج کوخصوصاً ان جانبازوں کو زیر دست خراج تحسین پیش کیا جومشر تی پاکتان کے ہرماذیر بہاوری سے دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں۔

سرز مین کشمیر پرآج پاک فوج نے بھارتی فوجیوں کی خوب مرمت کی۔ پونچھ سیکٹر میں ایک جھٹر پ کے دوران دشمن کے 540 فوجی موت کے گھاٹ اتار دیئے گئے۔سیالکوٹ کے علاقے میں متعدد جھٹر پول میں ہماری فوج نے دشمن کو بھاری جانی نقصان پہنچایا۔

بھارتی فضائیہ کے طیاروں نے آج لا ہور کی مضافاتی نستی کوٹ لکھیت پر وحشانہ بمباری کی جس کی وجہ سے 29 افراد شہید اور 28 زخمی ہو گئے۔

آج ریڈیو پاکستان نے میداطلاع دی کہ بھارتی فضائیہ کے طیاروں نے ڈھا کہ میں گورز ہاؤس پر بمباری کی اور آج آخری خبریں آنے تک پاک فضائیہ نے دشمن کے کم از کم 18 ٹینک اور بہت می فوج بردار بکتر بندگاڑیاں تو بیں اور فوجی گاڑیاں تباہ کر دیں۔

پاک فضائیہ کے کمانڈرانچیف ایئر مارشل رحیم خان نے پاکستان ٹائمنر کوایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ فضائی جنگ میں پاکستان کو برتری حاصل ہے۔

آج كے مزيد حالات درج ذيل بين:

المان نے چنابیدی چندیر قبضہ کرلیا۔

ا بھارت کے 9 ہزار فوجی ہلاک خی اور لا پتہ۔

اردن کی طرف سے بھارت کی پرزور مذمت۔

🖈 ریڈ یو مکہ اور سعودی اخبارات نے پاکستان کی سکے افواج کوخراج تحسین پیش کیا۔

﴿ بِي بِي كَي فَتَنَّهُ الْكَيْرُ خِيرِي \_

المانيه بنگله ويش كوتتليم كرنے پرغور كرر ہاہے۔

آج پاکتان کے نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ جناب بھٹونے اعلان کیا کہ اس وقت ایک ا ایک لحمہ بردی اہمیت رکھتا ہے میرے ملک میں قیمتی جانیں ضائع ہور ہی ہیں پاکتان خون میں نہا رہا ہے دست بدست جنگ ہور ہی ہے میں سلامتی کوسل سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ پاک بھارت جنگ پر بحث شروع کرے۔

سلامتی کونسل میں کل رات پاک بھارت جنگ بندی کی امریکی قرارداد پر بحث کے دوران،
کونسل کے صدر اور سرالیون کے دزیر خارجہ مسٹر رابرٹ نے بڑی حق گوئی سے کام لیا اور روس و
بھارت کے نمائندوں کی اس تجویز کومسٹر دکر دیا کہ بحث میں نام نہاد بنگلہ دیش کے نمائند ہے و
حصہ لینے کا موقع دیا جائے۔

برطانیا در فرانس نے آج سلامتی کوسل میں پاک بھارت جنگ بند کرانے کے سوال پر تعطل دور کرنے کے لئے از سرنو کوشش شروع کر دی ہے۔ دونوں ملکول نے ایک عملی دستاویز مرتب کی ہے جوسلامتی کوشل کے تام رکن ملکول کے نمائندوں کوتقسیم کی گئی ہے اور وہ اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔

آج امریکی وزیردفاع مسٹر ایئرڈ نے امریکی بحریہ کے طیارہ بردارائٹر پرائز کی اقل وحرکت پرتھرہ کرنے سے انکار کردیا۔ کل ایک پرلیس کا فرنس میں وزیر موصوف سے ان اطلاعات بم تھرہ کرنے کے لئے کہا تو انہوں نے اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ یہ جہاز جاہ کن ایٹمی آلات اورایٹم بموں سے لیس طیاروں کے لئے متحرک اڈے کا کام کرتا ہے اورایٹمی آبدوزوں اورکی جاہ اورایٹمی تبدون ساتھ چھ یا سات جنگی جاہ کن جہاز ہوں کے ساتھ چھ یا سات جنگی جاہ کن جہاز ہوں کے ساتھ جھ یا سات جنگی جاہ کن جہاز ہوں ہوتے ہیں اس جہاز کا وزن 85 ہزارٹن ہے اس کے باوجوداس کو انتہائی تیز رفاری کے ساتھ بوتے ہیں اس جہاز کا وزن 85 ہزارٹن ہے اس کے باوجوداس کو انتہائی تیز رفاری کے ساتھ جہاز میں کہا جاہ کہا ہوتے ہیں اس جہاز کا میں جہاز میں تقریباً میں اس جہاز میں تقریباً میں جن کی قیادت امریکی فضائی کا تجربہ کا راعلی افسر کرتا ہے۔ ان طیاروں کے ذریعے ایک دون میں 50 یا اس سے بھی زائد ہوائی حملے کئے جا سکتے ہیں۔ اس جہاز کے ساتھ جو ایٹمی آبدوزیں چلتی ہیں وہ بھی ایٹمی زائدوں سے لیس ہیں۔ بحری اور فضائی قوت کے علاوہ اس جہاز میں بری فوج کے دستے بھی

#### :1971ء

آج مشرقی پاکستان میں صورتحال نے تیزی سے علین صورت اختیار کرلی ہے۔ پاکستان کے ایک سرکاری ترجمان کے بیان کے مطابق دشمن کی فوجیس ڈھاکہ کے قریب پہنچ گئی ہیں اور شہر کے اطراف میں گھسان کی لڑائی ہورہی ہے اور دشمن مختلف سمتوں سے حملہ کر کے ڈھاکہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔

آج شام کوریڈیواور ٹیلی ویژن سے اعلان کیا گیا کہ کل شام مغربی پاکستان کے وقت کے مطابق سوا 7 بجے اور مشرقی پاکستان کے وقت کے مطابق سوا 8 بجے صدر مملکت قوم سے خطاب کریں گے۔

نامزد وزیراعظم جناب نورالامین نے آج راولینڈی میں کہا کہ میں مشرقی پاکستان کے ۔ مالات سے مسلسل رابطہ قائم رکھے ہوئے ہوں اور پاکستان کی سلح افواج اورعوام اس صورتحال سے خمٹنے کی بوری صلاحیت رکھتے ہیں۔

چین نے پاک بھارت صورتحال پر تھرہ کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی حکومت نے دنیا کے متعدد ممالک کی طرف سے جارحیت کی فرمت کو نظرانداز کرتے ہوئے مشرتی پاکتان کے دارالحکومت ڈھا کہ پر بڑے پیانے پر تملہ کرنے کی غرض سے مزید فوج بھیج دی ہے لیکن اس کے ڈھا کہ پر بڑے پیانے پر تملہ کرنے کی غرض سے مزید فوج بھیج دی ہے لیکن اس کے ڈھا کہ پر بنانے کا خواب پورانہ ہوگا۔

پاکستان کے نائب وزیراعظم اور وزیر فارجہ مسٹر ذوالفقار علی بھٹوآج سلامتی کونسل میں پاک بھارت جنگ کے مسئلہ پر بحث کے دوران اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے اور سلامتی کونسل کے کاغذات پھاڑ کر پرزے کر دیئے اور کہا کہ میں اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اخباری نمائندوں سے کہا کہ اگر ضرورت ہوئی تو آغا شاہی پاکستان کی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ ریڈیور پورٹ کے مطابق مسٹر بھٹو کے ساتھ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب بیں۔ ریڈیور پورٹ کے مطابق مسٹر بھٹو کے ساتھ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب آغا شاہی نے بھی سلامتی کونسل سے واک آؤٹ کیا۔ مسٹر بھٹو نے روس اور بھارت پر سخت الزامات عائد کئے اور کہا کہ بیران کی جالاگی ہے وہ ڈھا کہ بر قبضہ کا انتظار کر رہے ہیں ہیں

پاکستان کوئکڑ ہے ککڑ ہے کرنے کی کارروائیوں میں فریق نہیں بن سکتا۔ سلامتی کونسل میں آپ خواہ کوئی فیصلہ مسلط کریں آپ کو اختیار ہے آپ مشرقی پاکستان پر غیر قانونی قبضہ کو قانونی شکل دے سکتے ہیں لیکن میں ان کارروائیوں میں آپ کا شریک نہیں بن سکتا۔ مسٹر بھٹو نے اپنی تقریر کے دوران امریکہ اور چین کے رویہ کی تعریف کی۔

آئے رات بھارتی فضائے کے درندوں کی اندھا دھند بمباری سے کراچی کی ایک بہتی میں 30 شہید اور 100 زخی ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں عورتیں اور کسن بچ بھی تھے۔ وشمن کے طیاروں نے مشرقی پاکستان کے مختلف شہری علاقوں میں کومیلا پھراب بازار اور راجندر بور پر نیمپام بم گرائے جن سے بری تعداد میں شہری شہید ہوئے۔ کومیلا اور سلبٹ کے شہروں پر بھارتی طیاروں نے تعداد کیا۔ چارتی طیاروں نے بھارتی طیاروں نے تعداد کیا۔ چا نگام کی بندگارہ پر بھی فضائی جملہ کیا گیا۔ بھارتی طیاروں نے سیالکوٹ کے گنجان شہری علاقوں پر بمباری کی جس سے 26 شہری شہید اور 32 زخی ہوئے۔ آئے بی کے دن ڈھا کہ میں میتم خانہ پر بھارتی فضائیہ نے بمباری کی جس کے تیجہ میں موسے۔ آئے بی کے دن ڈھا کہ میں میتم خانہ پر بھارتی فضائیہ نے بمباری کی جس کے تیجہ میں 300 میتم نے شہید ہوگئے۔

پاک فضائیہ کے کمانڈرانچیف ایئر مارشل اے رحیم نے کہا کہ جب تک بھارتی جارحیت کا خاتمہ نہیں کردیا جاتا اور پاکتان کی شرائط پر جنگ بندی نہیں ہوتی پاکتان جنگ جاری رکھے گا۔

حکومت ایران نے آج پہلی مرتبہ پاک بھارت جنگ پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے پاکتان کو جارحیت کا نشانہ بنایا ہے ای طرح مغربی جرمنی کے ممتاز روز نامہ اسک گارڈ نے اپنترہ بیں کہا کہ اندرا گاندھی کا بیکہنا کہ پاکتان نے بھارت پر حملہ کیا ہے بالکل ایسانی ہے جیسا کہ بٹلر نے پولینڈ پر حملہ کرنے سے پہلے کہا تھا۔ اخبار نے لکھا ہے کہ مسزا ندرا گاندھی نے تیسری عالمی جنگ کے رائے کھول دیتے ہیں۔

پاکستان کے خلاف بھارت کی کھلی جارحیت سے پورے عالم اسلام بیس غم وغصہ کی لہر دوڑ گئی ہے۔ رابطہ عالم اسلامی نے تمام اسلامی ممالک سے اپیل کی ہے کہ بھارت کے خلاف اعلان جہاد کریں اور اسلحہ وافراد سے پاکستان کی مدد کریں۔کویت اسمبلی نے اپنی حکومت سے سفارش جہاد کریں اور اسلحہ وافراد سے پاکستان کی مدد کریں۔کویت اسمبلی نے اپنی حکومت سے سفارش

## جنرل نیازی کی باتیں

سقوط ڈھاکہ کے سب سے اہم کردارلیفٹینٹ جزل (ر)امیرعبداللہ خان نیازی میر ن سامنے تھے۔ جنزل نیازی کا چہرہ سیاٹ تھا۔ ان کی آنکھوں میں جھا تک کر دور تک ویکھا جا سکتا تھا۔ جنزل نیازی ہے میری طویل گفتگو ہوئی۔ ہوٹل کی ائر کنڈیشنڈ لہروں میں ہم گفتگو کر رہے تھے۔سردلبریں میرے وجود کے آریار گزررہی تھیں۔لیکن سیکسی خوف یا عدم تحفظ کا بنیجہ ہیں تھیں۔ میں اندر سے کانپ رہاتھا کہ میرے سامنے ایک ایساشخص موجود ہے۔ جو پیتہ ہیں اپنے "جرم" سے واقف بھی ہے یانہیں اور جوشاید اپنی" نظیوں" کا اعتراف نہیں کرنا جا ہتا۔ غالبًا اس کی وجہ رہی بھی تھی کہ یا کستانی قوم بہت معصوم ہے۔قومی اتحاد کی تحریک میں جنزل نیازی کو بھٹو وشمنی برعوام نے اپنے کا ندھوں برچر ھالیا تھا۔ ایسامحسوس ہوتا تھا کہ وہ صرف مشرقی پاکستان کے ہی فاتح نہ ہوں بلکہ انہوں نے تشمیر بھی فتح کر لیا ہو۔ لاکھوں افراد کے کاندھوں پر سوار جنرل نیازی کے چبرے یر فاتحانہ مسکراہٹ ہوتی تھی۔ وہ تاریخ کے سینے پراییے قدموں کی جایت س رہے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ قوم ان کے اور ان کے ساتھیوں کے جرائم کو بھلا چکی ہے۔ لیکن تاریخ بڑی بےرحم ہوتی ہے۔ تاریخ کاسفر جاری رہتا ہے۔ تاریخ کومعاف تہیں كرتى اور تاريخ كاسب ہے بڑاسبق ہے كہاں ہے كوئى بھى سبق نہيں ليتا۔ بهزل نيازى بھى تاریخ ہے کوئی سبق لینے پرآمادہ نہیں تھے۔فوجی معاملات کا ایک مشہور متواہ نہ ارمیدان جنگ

کی ہے کہ پاکستان کے لئے فوری طور پر مادی اور اخلاقی مدد کا اعلان کیا جائے۔امیر قطر احمد بن نے پاکستانی علاقے سے بھارتی فوجوں کی فورا واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔

#### <u>16 وتمبر 1971ء:</u>

آج شام پانچ بجریڈیو پاکستان نے خبروں کے دوران بتایا کہ پاکستان اور بھارت کے مقامی کماغذروں کے درمیان ایک مجھوتے کے بعد مشرقی پاکستان میں لڑائی بند ہوگئی اور بھارتی فوجیس ڈھا کہ میں داخل ہوگئیں ہیں۔

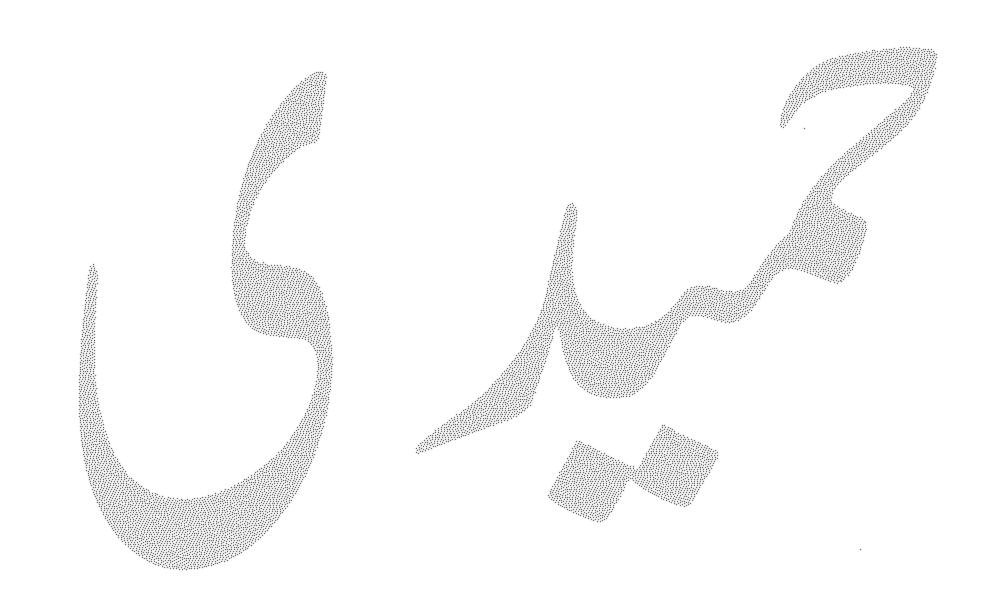

میں نے جنزل نیازی سے یو چھالیکن آپ نے تو کہا تھا کہ بھارتی ٹینک میری لاش پر سے

گزر کر ہی و ها که میں داخل ہو سکتے ہیں۔ پھر ہتھیار کیوں ڈالے گئے؟ نیازی نے کہا" سے میں

نے کہا تھا اور میں اس پر قائم تھا۔ جب جنگ ہوتی ہے تو نامساعد حالات ہوتے ہیں۔ دشمن کا

د باؤ ہوتا ہے تو ہرا چھے کمانڈر کا فرض ہے کہ وہ اپنے ماتحت لڑنے والے جوانوں کا مورال بلند

ر کھے۔ میں نے اس فلیفے بڑمل کیا۔ میں آخری وقت تک لڑنا چاہتا تھالیکن بیا لیک ایسی جنگ تھی

جس میں مرکزی حکومت بتھیار کھینک چکی تھی۔ جنگ بندی کے بیغامات کا تبادلہ ہورہا تھا۔

اقوام متحدہ کے اسٹنٹ سیکرٹری جزل پال مارک ہنری ہے بھی رابطہ کیا گیا تھا جواس وقت

ڈھا کہ میں موجود ہے کہ دہ ڈھا کہ شہر کو کھلا شہر قرار دینے کے لئے مجھ پر دباؤ ڈالیں لیکن میں

آخری وفت تک لڑتا رہا۔لیکن میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم یہ جنگ سفارتی سطح پر ہار

چکے تھے۔ چین کی مکند مداخلت کا خواب پورانہیں ہوسکا جبکہ امریکیوں نے پیغامات تک خود کو میں نے جنزل نیازی سے یو چھا کہ حمود الرحمٰن کمیشن کے سامنے آپ بیش ہوئے۔ آپ اس میشن کی ربورث کے بارے میں کیا تکته نظر رکھتے ہیں؟ جزل نیازی نے جواب دیا" ہیہ ر بورٹ ایک خاص مقصد کے تحت مرتب کرائی گئی اس میں سقوط ڈھا کہ اور مشرقی پاکتان کے الميے كے اصل اسباب تہيں ہیں۔ اس رپورٹ كا مقصد 1971ء كى جنگ كے اصل اسباب كو چھپانا تھاخصوصاً سیاستدانوں کے کردار کو چھپایا گیا کیونکہ اس دفت کی سیاسی حکومت ہر قیمت پر سقوط ڈھا کہ کے الزام سے بچنا جا ہتی تھی۔ جبکہ آئینی تناز عات عوامی لیگ اور پیپلز یارٹی کے ورمیان بیدا ہوئے تھے۔جس کی وجہ سے فوجی آپریشن ہوا۔فوجی آپریشن کے دوران جو کچھ ہوا اس کی ذہبے داری بھی مجھ پر عائد نہیں ہوتی۔ میں نے حمود الرحمٰن کمیشن کے سامنے واضح طور پر کہا تھا کہ میراان زیاد تیوں ہے کوئی تعلق نہیں ہے جواس دفت ہوئیں۔ان تمام معاملات کے فے دار تکا خان ہیں۔ جب تک ٹکا خان رہے حالات خراب رہے جب میں نے مشرقی پاکستان کا جارئ سنجالا، میں نے سب سے پہلے بیٹم دیا کسی بھی تخص کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے۔کوئی ظلم نہیں کیا جائے۔ سی بھی قسم کی ناانصافی سرز دنہیں کی جائے۔ قانون برعمل کیا

میں فتح و تنکست کی ذمہ داری اس کمانڈر کی ہوتی ہے جوفوجیوں کی قیادت کرتا ہے۔ بادشاہ، صدراور وزیراعظم کا جنگ کے نتائج سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کمانڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہوہ جنگ لڑے اور فتح حاصل کرنے کمانڈراگر ذہین، جنگجواورا بنی قوم اور وطن ہے محبت رکھتا ہوتو وہ لڑتا ہے اور فتح حاصل کرتا ہے۔ جنگ کے نتائج اگر کمانڈر کے خلاف ہوں تو پھراس کے نتائج کا کمانڈرکو ہی سامنا کرنا پڑتا ہے۔کسی شکست خوردہ کمانڈرکو''فتح کی مسند'' پرنہیں بٹھایا جا سکتا۔ نیازی اس اعتبارے بدنصیب ہیں کہ انہوں نے ہتھیار تھینکے تھے اور انہوں نے ہی تہیں بلکہ مشرقی پاکستان میں موجود تمام فوجیوں نے ہتھیار شمن کے حوالے کئے تھے۔ یہ جنگی اعتبارے ذلت آمیز شکست تھی ایسی ذلت آمیز شکست جس کی عسکری تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ میں نے کیفٹینٹ جزل (ر)اے کے نیازی سے پوچھا کہ غیرمتوقع طور پر ہتھیار ڈالنے کا سبب کیا تھا ؟ ان کا جواب تھا فوج میں مرکزی قیادت کواہمیت دی جاتی ہے یہ جنگ ایک قیادت کے تحت کڑی جارہی تھی اور اس قیادت کے احکامات کی تعمیل کرنا میرا فرش تھا۔ میں آخری آ دمی اور آخری کولی کے قلیفے پر ٹمل کررہا تھا۔ میں اس جنگ کو آخری نتیج تک لڑتا جا ہتا تھا لیکن آج کے دور میں جنگیں فقط میدان جنگ میں نبیل لای جاتیں۔ جنگوں کا دائرہ کاروسیع ہو چکا ہے۔ جنگیں سفارتی سطح پربھی لڑی جاتی ہیں۔جنگوں کا دائرہ کار''میدان جنگ ہوتا ہے۔ ایک ملک کا جب دوسرے ملک سے مقابلہ ہوتا ہے تو پھر پیشکیں بھر پور ہوتی ہیں۔ایک اجھے کمانڈر کا فرض ہے کہ وہ اسپے سینئر فوجی افسران کے احکامات کی تعمیل کرے خواہ بیداحکامات اس کی مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں۔ میں نے بیہ جنگ اسی جذیے کے ساتھ لڑی۔ اس جنگ میں محدود وسائل کے باوجود میرے جوانوں نے بڑا تاریخی کردار ادا کیا۔ ہم ایک الی جنگ لڑر ہے تھے جس میں وشمن کو ہر لحاظ ہے ہم پر سبقت حاصل تھی۔ لیکن ہم کسی مرحلے پر بھی خوفز دہ نہیں ہوئے۔ میں اور میرے جوان کڑتے رہے جب ہماری فوجی قیادت نے جنگ بندی کا فیصلہ کیا تو میں نے اس پر عمل کیا۔ ہتھیار ڈالنے کی ذیبے داری مجھ پر عائد نہیں ہوتی۔ میں نے ہتھیار نہیں ڈالے بلکہ اینے سے سینئر فوجی حکمران اور اس وفت کی حکومت کے فیصلوں کوشلیم کیا۔ اسے

ہتھیارڈ النائبیں کہہ سکتے۔ میں نے فقط جی ایج کیو کے احکامات کو مانا تھا۔

جائے۔ لوٹ ماراور قبل و غارت گری میں جو سپائی ملوث ہوں ان کا کورٹ مارشل کیا جائے۔ یہ میرے واضح احکامات تھے۔ میں نے قانون کی بالا دسی قائم کی۔ ٹکا خان اور صاحبر اوہ لیقوب خان کے دور میں حالات بگڑے تھے۔ میں نے حالات کو کنٹرول کیا۔ میں بنیادی طور پر ایک ایسا کمانڈر تھا جس کا چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا گیا کیونکہ یہ کوئی علاقائی جنگ نہیں تھی۔ یہ ایسا کمانڈر تھا جس کا چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا گیا کیونکہ یہ کوئی علاقائی جنگ نہیں تھی۔ یہ ایک اعتبار سے عالمی جنگ تھی۔ روس اس جنگ میں کمل طور پر ملوث تھا۔ سفارتی سطح پر اگر ہم فوقیت حاصل کر لیتے تو جنگ کے نتائج مختلف ہوتے گر ہم سب بچھ پہلے ہی بار چکے تھے اور الزام غلطور پر مجھ پر عائد کردیا گیا۔

بھرسقوط ڈھاکہ کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے جس کو بھانیتے ہوئے جزل اے کے نیازی نے جواب دیا۔ سقوط ڈھاکہ کا ذمہ دار میں نہیں بلکہ ذوالفقار علی بھٹواور جزل محمد بجی خان ہیں جینوں نے افتد ارکی ہوئی میں پاکستان دولخت کر دیا۔ حمود الرحمٰن کمیشن رپورٹ تعصب پر ہمنی ہے۔ بھٹو نے رپورٹ کی کل 4 کا پول میں سے 3 جلا دیں تھیں۔ ایک اپنے پاس محفوظ رکھی جو بھٹو کی گرفتاری کے وقت حکومت نے بقنہ میں لے لی تھی۔ مجمد سقوط ڈھاکہ کے حوالہ ہے بہت شرمندگی ہے۔ ہم مشرقی پاکستان میں لارہ ہوئی دوالے سے کہ مغربی پاکستان ہے کیئی خان اور بھٹو نے ہمیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کردیا۔ سقوط ڈھاکہ نوجی نہیں سیاس شکست تھی۔ میں حمود الرحمٰن بنگالی تھے جب سارے بنگالی واپس میں حمود الرحمٰن بنگالی تھے جب سارے بنگالی واپس میں حمود الرحمٰن بنگالی تھے جب سارے بنگالی واپس میں حمود الرحمٰن بنگالی تھے جب سارے بنگالی واپس میں حمود الرحمٰن بنگالی جہ جب سارے بنگالی واپس میں حمود الرحمٰن بنگالی تھے جب سارے بنگالی واپس مسقوط ڈھاکہ کی رپورٹ لکھنے کے لئے کہا ہے ایکار کر دیا اور بھٹو کے آلہ کار بن گے۔ بھٹو نے انہیں سقوط ڈھاکہ کی رپورٹ لکھنے کے لئے کہا ہے ایسے بی ہے جسے بلی کو گوشت کی رکھوالی کا کام دے دیا جائے۔

پھر کیا بیر پورٹ ٹھیک نہیں ہے؟ میراا گلاسوال تھا۔

حمود الرحمٰن کمیشن رپورٹ کی کل 4 کابیاں تیار کی گئیں۔ بھٹونے بہ جیاروں کابیال منگوائیں تو پتہ چلا کہ اس میں 34 صفحات بھٹو کے خلاف لکھے ہوئے تھے جنہیں تبدیل کرنے کے بعد کمیشن کے ارکان کو اس پر دوبارہ دستخط کے لئے کہا گیا، انکار ہونے پر بھٹونے تین کابیاں جلا دیں اور جوایک کابی اپنے باس رکھی اس میں بھی کی صفحات تبدیل کردئے۔مشرقی با کستان میں دیں اور جوایک کابی اپنے باس رکھی اس میں بھی کی صفحات تبدیل کردئے۔مشرقی با کستان میں

جزل یعقوب اور جنزل نکا کے د در میں عوام برظلم کیا گیا،لوٹ مار ہوئی مگر میرے دور میں ایسانہ ہوا۔ حالات درست کرنے کے لئے تین لاکھ فوجی جوانوں کی ضرورت تھی تب میرے یا س90 ہزار نہیں صرف 45 ہزار فوجی نتھے۔مغربی پاکستان میں اس وقت 5 ڈویژن فوج فالتو تھی جس میں سے میں نے دوڈ ویژن فوجی مائلی مگر نہ کمی۔اگر مجھے پیفوج مل جاتی تو میں مشرقی یا کستان کا بہتر دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ آ سام بھی فتح کر کے دکھا دیتا۔ تاہم میں نے محدود فوجیوں کے باوجود 2 ماہ میں حالات کنٹرول کئے پھر میں نے کہا کہ اب حالات بہتر میں سیای ڈائیلاگ کا سلسلہ شروع کیا جائے مگر ساس ڈائیلاگ شروع نہ کئے گئے جب انڈیا نے مشرقی پاکستان کے بارڈر ہے جملہ کیا تو میں نے 26 دن تک بھارتی فوج کورو کے رکھا۔ مغربی یا کتان جہاں سب ت زیادہ فوج تھی اس نے بھارت پرحملہ نہ کیا اور 13 دن خاموش رہا۔ حکمران مشرقی یا کستان کھونا جا ہتے تھے۔ جب بھارت نے مشرتی پاکستان پر چڑھائی کی تھی تو مغربی پاکستان بھارت پر جملہ کرتا تو مشرقی پاکستان بھی ہم ہے جدانہ ہوتا۔ بھٹواور یجیٰ نے پاکستان سے غداری کی۔ بھٹو 1958ء تک انڈین ہے۔ کی خود کوار انی کہتا تھا۔ ہمار ہےان حکمرانوں کی جڑیں پاکستان میں نہ تھیں۔مشرقی پاکستان میں فوجی جوانول کے خلاف وہاں کی خواتین سے زیادتی کے الزامات جھوٹ کا بلندہ ہیں۔ اگر کہیں خواتین کے ساتھ زیادتی کی کوئی ا کا دکا مثال ہے تو بیالزام تمام فوجیوں پرنہیں لگایا جا سکتا۔ میں شراب نہیں بیتا تھا مگر مجھے زبردتی لٹا کرمیرے منہ میں شراب ڈالی گئی۔فوج کا دستور ہے کہ جوٹلطی کرتا ہے اسے سزاملتی ہے مگر مجھے آج تک سزاہیں انعامات ملے۔ مجھے آج چار ڈویژن فوج اور ایک آرٹر بریکیڈ دے دیا جائے۔ میں کشمیر فتح کر کے و کھاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے مجھے جنزل نیازی کے چبرے پرزردی واضح طور پر نظر آئی۔

میں نے نیازی سے پوچھا کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ جنگ لڑنے کے ماہر نہیں تھے اور آپ جنگی اصولوں سے بھی واقف نہیں تھے اس لئے آپ نے عجلت میں ایک ایسی جنگ ہار دی جس میں طویل عرصے تک معرکہ آرائی جاری رہ سکتی تھی ؟

اے کے نیازی نے میرے اس سوال کا جواب تخل ہے دیا ان کا کہنا تھا کہ'' مجھے جزل حمید نے جب بلا کرمشر قی پاکستان کی فوجی قیادت کے لئے کہا تھا تو رہے رہے لئے چیننج تھا۔ میں فوج

میں نیانہیں تھا۔ میں نے بھر پورفو جی زندگی گزاری تھی۔ میں کیڈٹ کے طور پرفوج میں شامل ہوا

1942ء میں مجھے فوجی کمیشن ملا۔ آسام میں جاپانیوں کے خلاف الے مور چوں پرلانے کی وجہ
سے مجھے ملٹری کراس ملا۔ 1965ء کی جنگ میں، میں ہر یگیڈ بیر تھا اور مجھے اعلیٰ فوجی کارکردگی
بر ہلال جرائت ملا۔ ستارہ پاکستان، ستارہ خدمت کے علاوہ بہت سے اعزازات مجھے ملے۔ یکیٰ
خان کا جب مارشل لاء تھا تو سیالکوٹ کا ڈویژنل کمانڈرتھا۔ میری فوجی صلاحیتوں سے سب
واقف تھے۔ مجھے اس لئے ٹائیگر کہا جاتا تھا۔ مجھے سوچ سمجھ کراس وقت کی فوجی قیادت نے متخب
کیا تھا۔ میں لڑتا جانتا تھا۔ میں فتح حاصل کرنے کے مشن سے واقف تھالیکن سوال یہ ہے کہ
مشرتی پاکستان میں اگر ہماری فوجی پوزیشن کمزورتھی تو مغربی پاکستان میں ہم بھارت کو شکست
کیوں نہیں دے سکے ہمیں مغربی محاذ پر جنگ جیتی چا ہے تھی۔ یہ جنگ مکمل طور پر ہاری گئی۔
میں اسکا تنہاؤ مہدار نہیں ہوں۔

میں نے پوچھاکیا آپ محسوں کرتے کہ مشرقی پاکستان کے حالات تو بی طاقت کے استعال کے بغیر ہی بہتر ہو سکتے ہے۔ اس براے کے نیازی کا کہنا تھا یہ اس وقت کی فوجی قیادت کی بہتر ہو سکتے ہے۔ اس براے کے نیازی کا کہنا تھا یہ اس وقت کرتی۔ جھ ہے پہلے ذکے واری تھی کہ دو حالات کو بہتر بناتی اور سیای تصفیے کی طرف پیش رفت کرتی۔ جھ ہے پہلے بہت پچھ ہو چکا تھا۔ فوجی طاقت کے اندھا دصند استعمال ہے مشرتی پاکستان سلگتا ہوا آتش فشال بین چکا تھا۔ جب بیس نے چاری سنجمالا تو حالات اہتر ہے۔ بیس نے جڑکی ہوئی آگ کو جھارے مگارت کا تو پہلے ہی منصوبہ تھا۔ مقامی آبادی کو ہمارے خلاف جڑکیا گیا تھا۔ میر سے بجھیاں ڈویڈن فویڈ تھی وہ بھی نامکمل تھی ۔ فوجی ساز وسامان بھی مکمل نہیں تھا۔ لیکن میں نے پاس بارہ ڈویڈن فوجی تھی اس کی فوجی سیائی کا تسلس تائم تھا۔ ہمارا چاروں طرف سے محاصرہ ہو چکا تھا۔ بھارت کوجد یہ جھیار اس رہے تھے۔ اسلس قائم تھا۔ ہمارا جارہ المرف نے ہم ہر حالت میں جنگ جاری رکھیں گے تو اس وقت ہمارا نبی فیصلہ تھا۔ لیکن صدر اور فوج کے سربراہ کے تھم پر جنگ بندگی گئی۔ یہ بیغام 13 دسمبر کو میرا یہی فیصلہ تھا۔ لیکن صدر اور فوج کے سربراہ کے تھم پر جنگ بندگی گئی۔ یہ بیغام 13 دسمبر کو مشرتی یا کستان کے گورز ڈاکٹر مالک نے وصول کیا تھا۔ ہم نے 16 دہمبر کو بیا دکا مات سلیم کے مشرتی یا کستان کے گورز ڈاکٹر مالک نے وصول کیا تھا۔ ہم نے 16 دہمبر کو بیا دکا مات سلیم کے مشرتی یا کستان کے گورز ڈاکٹر مالک نے وصول کیا تھا۔ ہم نے 16 دہمبر کو بیا دکا مات سلیم کے مشرتی یا کستان کے گورز ڈاکٹر مالک نے وصول کیا تھا۔ ہم نے 16 دہمبر کو بیا دکا مات سلیم کے

اس کا واضح مقصد ہے کہ ہم جنگ بندی کے حکومت پاکستان کے احکامات کے باوجود تین دن تک دشمن سے لڑتے رہے۔

میں نے جزل نیازی کی بے چینی محسوس کرتے ہوئے آخری سوال پوچھا کہ آپ عسکری تاریخ میں اپنا مقام کس طرح و کیھتے ہیں؟ جزل نیازی کا جواب تھا کہ ایک ایسا فوجی جرنیل جس پرشکست مسلط کی گئی جوآخری گوئی تک جنگ لڑنا چاہتا تھا۔لیکن اس وقت کی فوجی قیادت کے احکامات کوشلیم کرنے پربھی مجبورتھا۔وہ اپنا کیا مقام د مکھ سکتا ہے۔

جس وقت جزل نیازی یہ جملہ اداکرر ہے تھے ان کے لیج میں افروگی نمایاں تھی لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اگر بھارتی ٹینک لیفٹینٹ جزل (ر) اے کے نیازی کے سینے ہے گزرتے تو ہماری عسکری تاریخ کتنی مختلف ہوتی ۔ فقط ایک شخص کی لاش ہماری قو می تاریخ کو تبدیل کر سکتی تھی لیکن افسوس ایسانہیں ہو سکا۔ میں فور ہے اپنے سامنے ہوٹل میں کری پر بیٹھے ہوئے لیفٹینٹ جزل (ر) اے کے نیازی کود کھر ہا تھا۔ مجھے وہ آرام ہے بیٹھے ہوئے زندہ لاش نظر آئے ایسی مزندہ لاش خس کی "رسی تدفین" بھارتی جرنیل اروڑ اسٹھے کے ہاتھوں 16 وسمبر کوڈ ھاکہ پلٹن کے میدان میں کردی کئی تھی۔

- E. There seems to be lack of inquisitiveness, and lack of sense of urgency and aggressiveness. I insist upon all this and expect subordinate commanders at all times to act in a manner that helps to further the higher commander's mission. Once contact is made, it must be maintained and followed vigorously.
- F. Care of arms and weapons is being neglected. These must be properly cleaned, oiled and kept ready for battle. There is no shortage of oil or cleaning material.
- G. It seems that troops are shy of inclement weather. All ranks must be mentally and physically prepared to op in any type of weather; bad weather is often a boon in battle or in the fd. Men must cont to be looked after. Proper rest and relief must be organized even in the worst of circumstances.
- H. Not enough efforts are being made towards the maint of communications.

I have no doubt that there are many other weaknesses which you yourself must have noticed. At present we are up against disorganized rebels and infiltrators, but we might well be committed against a well trained enemy. It is, therefore, nec that commanders at all levels must insist on obedience and compliance with orders, and what is laid down in regulations. This is the only way to keep in proper battle trim and ensure battle preparedness.

Sd/-Lt. - Gen. (A. A. K. Niazi) My dear Niazi,

May I know if any action has been taken, from your side, on Pak Army signal No. 0013 dated 14.12.71 from the president to you and to me as the Governor. This message clearly said (that) you should take all necessary measures to stop the fighting and preserve the lives of all armed forces personnel, all those from West Pakistan and all loyal elements. The signal also says 'you have now reached a stage where further resistance is no longer humanly possible, nor will it serve any useful purpose! Hostility is still continuing and loss of life and disaster continue. I request you to do the needful.

With regards.

Yours Sincerely, A. M. Malik

#### APPENDIX III

#### CONFIDENTIAL / PERSONAL

IMMEDIATE
HQ Eastern Command
Dacca Cantt.
Tele: Mil - 210
005 / R / GS (Ops)

18 April 1971

To:

Comd 9 Div

Comd 14 Div

Comd 16 Div

Info:

Comd EP log Area

Internal

Distr:

Adm Branch

Subject:

Discipline in the Field

I have written a couple of letters to you and I hope that you have passed the contents to all officers under your command. I realize that it may be a little too early to see that results. However, it is disturbing for me to see elementary mistakes being committed in the field. These need to be checked and corrected. If comds and officers gloss over them now, we would only be encouraging officers and men to get into bad habits to the detriment of battle efficency. I would, therefore, like comds at all levels

to pay special attention to details and matters concerning battle or field discipline.

During my recent visits to some of the units in fwd areas, I got the impression that there is an obvious lack of battle discipline; officers and men seem to be gradually drifting away from the glorious traditions of the Army. What I have observed. I must bring to you notice for immediate attention and correction:

- A. Absence of battle procedures and battle drills.
- B. Officers and men are quite oblivious of the fact that they are in battle and should, therfore, be in proper battle trim. As I said in my conference on 11 April 1971 all ranks to be properly dressed with FSMO and be properly armed on all occasions. For obvious reasons, there has to be uniformity of dress, including head-dress. With the exception of Gen. Officers, all others must be similarly dressed in the field ALL ranks must wear FSMO (either with or without pack) and steel helmets; carry their personal wpn. Lower down comds must carry maps, whistle, note book, compass, binocular, pointer staff etc. Berets may be worn in offices or when in rest areas. peak caps must not be worn in the field.
- C. In dif or at halt, proper measure are not being taken for all round def. Whenever a new posn is occupied, proper protective and def measures must be taken. This is nec to guard against surprise attk, infiltration etc. On arrival in a new posn immediate 'stand to' must be carried out: sentries and outposts estb. as per battle drill.
- D. There is far too much of 'bunching'. This has already been the cause of cas due to mor etc. fire. Further, we seem to be getting road bound and are forgetting foot mobility, and hardly ever seem to manoeovte cross-country.

#### APPENDIX II

#### CONFIDENTIAL

#### **IMMEDIATE**

**HQ Eastern Command** 

Dacca Cannt Tele: 251

Tele: 251 721 / R / A1

To:

Comd 9 Div

Comd Caf.

Come 14 Div

ACC PAF

Comd 16 Div

OC3 Cdo Bn

DG EP CAF

OC Log Flt OC 604 FIU

Comd EP Log Area

**OC 734 FIC** 

CONCEP

OC 27 GI. Sec

Info:

**HQMLA Zone 'B'** 

Det ISI

Internal:

GS Branch

Estb. Branch

Distr:

**HQ Def Coy** 

Subject:

Discipline - Troops

- 1- Since my arrival, I have heard numerous reports of troops indulging in loot and arson, killing people at random and without reason in areas cleared of the anti state elements. Of late there have been reports of rape and even the West Pakistanis are not being spared; on 12 Apr. two West Pakistani women were raped, and an attempt was made on two others. There is talk that looted material has been sent to West Pakistan through returning families.
- 2- I gather that even officers have been suspected of indulging in this shameful activity and, what is worse, that

in spite of repeated instructions, comds have so far failed to curb this alarming state of indiscipline. I suspect that COs and OSC units/ sub-units are protecting and shelding such criminals.

- 3- Here I wish to sound a note of warning to all comds that if this tendency is not curbed and stamped out at once it will undermine battle efficiency and discipline of the Army. It is a contagious disease and you must be fully to its adverse effects and far- reaching consequences; some day may well boomerang involving our own womenfolk and your own person. It is not uncommon in history, when a battle has been lost because troops were over indulgent in loot and rape.
- 4- I, therefore, direct that the troops must be got hold of and the incidence of indiscipline, misbehaviour and indecency must be stamped out ruthlessly. Those, including officers, found guilty of such acts must be given deterrent and examplary punishment. I will not have soldiers turn into vagabonds and robbers. Such elements must be given no quarter, mercy or sympathy.
- 5- I would also like to remind comds, that we have a sacred mission before us and we are yet very far off the goal set before us. Nothing must detract us from the fulfilment of the task entrusted to us. Indiscipline will only undermine.
- embodiment and an example of discipline. As far as the officers are concerned, I wish to remind them that they have a code of honour and conduct, and as gentlemen and officers I would like them to abide by it. This is necessary if we are to achieve the aim and win back the people of this Province.
- 7- These instructions equally apply to all intelligence agencies MP and SSG operating in East Pakistan.

Sd/-

Lt. Gen.

Commander Eastern Comd (Amir Abdullah Khan Niazi)

#### APPENDIX I

#### **Annual Confidential Report**

Major- General (since promoted Lieutenant- General)

A. A. K. Niazi has commanded his Division well. He is practical and bold in his approach to a problem and with his energy, military backing and experience has forcefully executed his assignments. He has sound knowledge of tactics and his performance in the field of training and administration has been impressive.

He has constantly improved his defences and enhanced the holding capability of his Division. His formation has undertaken additional responsibilities most willingly and he himself has performed the Martial law duties satisfactorily.

General Niazi is a practical soldier and has commanded a happy division. He is loyal and patriotic and will, I am sure, always rise to the occasion. I will have him on my side in war.

HQ 2 Corps

Multan Cantt

No: PA/31-A/CC

8 November 1971

Sd/-

Lt. Gen.

Comd.

(Tikka khan)